الهم اعرالاسلام بعمر بن الخطاب خاصة (سينزي) an an an מה מה מה 000 فيخ الحديث والتف

ملاء المسنت کی کتب Pdf قائل میں فری مامل کرتے کے لیے ملیکرام میکل لک https://t.me/tehqiqat آرکاریو لنگ https://archive.org/details / @zohaibhasanattari بولمبيوث لك https://ataunnabi.blogspot .com/?m=1

طالب دما ۔ نوہیب حسن مطاری

فهرستمضامين

|             | وهرست مصامین                                                                                             |         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| صفحه        | عنوانات                                                                                                  | نمبرشار |
| 4           | عظمت اميرالمؤمنين فاروق اعظم رفاثنا كي ايك جهلك                                                          | ı       |
| Λ.          | كتغظيم بين فاروق اعظم ركاتمظ                                                                             | ۲       |
| - 11        | خلافت ِنبوت كاعهدمبارك                                                                                   | ٣       |
| 10          | سخن او لين                                                                                               | ٨       |
| 14.         | امير المؤمنين سيدناعمر بن الخطاب فاروق اعظم رفاتي كايوم شهادت                                            | ۵       |
| 12          | تاریخی اقوال کے بارے میں ضروری وضاحت                                                                     | ч       |
| 19          | ا کا برائمه کرام ومؤرخین حضرات کی ایک جماعت کے نز دیک                                                    | 4       |
| <del></del> | سيدنا فاروق اعظم تلافظ كاليم شهادت كيم محرم بى قول راج ہے                                                |         |
| ۲٠          | حقائق مذكوره يردلائل كاروش بيان                                                                          | ٨       |
| ra .        | بعض ائمه کرام کی تصری کہ کم محرم 24 حاکت نین پراجماع ہے                                                  | 9       |
| 74          | نتیجهٔ کلام اور کیم محرم یوم شهادت ہونے کا اثبات                                                         | 1+      |
| 14          | سيدنا فاروق اعظم اللي كاليم شهادت كم محرم مون پرتصر يحات اكابر                                           | 11      |
| ٣١,         | ضروري توضيح                                                                                              | Ir      |
| ٣٢          | 26 يا 27 ذوالج كوشهادت سيدنا فاروق اعظم الليُّؤكة والحج كوشهادت سيدنا فاروق اعظم الليُّؤكة والحج كوشهادت | 194     |
| ماسا        | ازالةِشِهات                                                                                              | Ir      |
| ماسو        | شبنبر1                                                                                                   | 10      |

| ٣٧. | شبهٔ بر2                                                      | 14 |
|-----|---------------------------------------------------------------|----|
| ۳۹  | شبهٔ بمبر 3                                                   | 14 |
| سم  | شبنمبر4                                                       | IA |
| ۳۵  | شبينبر5                                                       | 19 |
| ۳۸. | شبنبر6                                                        | ۲٠ |
| ۵٠  | سیرنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کے یوم شہادت کے بارے میں  | ۲۱ |
| •   | دوسراقول ذوالح کی آخری تاریخ ہے۔                              |    |
| ۵۱  | ازالهٔ شبه                                                    | ۲۲ |
| ۵۲  | آخری گزارشات                                                  | ۲۳ |
| ۵۳  | مسكئة افضليت                                                  | ۲۳ |
| ۵۵  | ضروري تنبيه                                                   | 10 |
| 27  | حضرات صحابه كرام عليهم الرضوان پربهتان اورغلط بياني كي انتهاء | 74 |
|     | حضرت امام اعظم والثينو يربهتان عظيم                           | 72 |
| 24  | نعرة تحقيق پرطعن كى حقيقت                                     | ۲۸ |
| ۵۸  | جشن عيد غدير كي بدعت                                          | 19 |
| 41  | مخضرتعارف: منا قب الخلفاء الراشدين                            | ۳. |

## بسمالله الرحن الرحيم

الحمدالله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الكريم وعلى اله واصابه اجعين

عظمت امير المؤمنين فاروق اعظم والنفظ كي أيك جفلك:

خلیفة را شدامیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب فاروق اعظم نگاتی وه مبارک انسان بیل جن کوحضور نبی کریم ملاقی آن نے اللہ تعالی کے حضور دست سوال دراز فر ماکر ما نگاہی غلبہ اسلام کے لیے۔

## دعائے رسول كريم سالفليكم:

اللهم اعزالاسلام بعبربن الخطاب خاصة

(رواة المحاكمة عن ابن عباس والطهر انى عن ابى بكر الصديق و ثوبان بخلالا) ترجمه: يا الله خاص طور پرعمر بن الخطاب كوقبول اسلام اورنعمت و ايمان سيمشرف فرما كراسلام كوغلبه عطاء فرما .

جب آپ نے اسلام قبول کیا تو دار ارقم میں موجود حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان نے تکبیر بلند کی (بلند آواز سے اللہ اکبر کہا) جسے اہل مکہ نے سنا۔

الله تعالی کے فضل وکرم ہے جس ون حضرت عمر بن الخطاب تا تی مشرف براسلام موسے ای دن سے غلبہ اسلام کا آغاز ہو گیا۔ آپ کے قبول اسلام سے پہلے موسین بیت الله شریف کے پاس عبادت کرنے پر قادر نہ ستھ بلکہ اسلام کی علانیہ بلخ اور دعوت دیئے پر بھی قادر نہیں ستھے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تواسی نشست میں حضور نبی کریم مال فیل کیا تواسی نشست میں حضور نبی کریم مال فیل کیا تواسی نشست میں حضور نبی کریم مال فیل کیا تواسی نشست میں حضور نبی کریم مال فیل کیا تواسی نشست میں حضور نبی کریم مال فیل کیا تواسی نشست میں حضور نبی کریم مال فیل کیا تواسی نشست میں حضور نبی کریم مال فیل کیا تواسی کیا نیاد سول الله السناعلی الحق؟

يارسول الله مَا يُعْلِيكُمُ كما جم حن يرتبيس بين؟

توآپ نے فرمایا:''بہی'' کیوں نہیں،ہم ضرور قل پر ہیں تو حضرت عمر بن الخطاب ڈٹٹؤ نے عرض کی'' فیفیدہ الاختفاء؟ پھرد لین کوچھپا ناکس لیے ہے؟

(حضرت فاروق اعظم ملائن نے حضرت عبداللہ بن عباس بھا کواپنے لقب فاروق کا پس منظر بیان کرتے ہوئے فرما یا) پھر ہم دومفوں میں نکلے ایک میں میں تکا اور دومری کا پس منظر بیان کرتے ہوئے فرما یا) پھر ہم دومفوں میں نکلے ایک میں میں تقول کر بچے ہے) میں حضرت ہمزہ والتی (جوحضرت فاروق اعظم اللہ علی اسلام قبول کر بچے ہے) حتی کہ ہم مجدحرام میں داخل ہو گئے توقر بیش نے میری طرف اور ہمزہ کی طرف دیکھا تو انہیں حتی کہ ہم مجدحرام میں داخل ہو گئے توقر بیش نے میری طرف اور ہمزہ کی طرف دیکھا تو انہیں اللہ ایسا شدید می اور رخج بہنچا کہ اس جیسا سخت عم اور رخج انہیں پہلے نہیں پہنچا تھا۔ تو رسول اللہ ملائی اور حق اللہ کو ظاہر کیا اور حق واطل کے درمیان (علانیہ) فرق کردیا۔ (اخرجہ ابونعید وابن عساکر)

كتنعظيم بين فاروق أعظم والثنظ

بزار اور حاکم نے افاد ہُ تھے کے ساتھ حصرت عبداللہ بن عباس ڈھ ہنا سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت فاروق اعظم دھ تھ اسلام قبول کیا تومشر کین نے کہا: 'قدانتصف القوم الیوم منا'' آج قوم (مونین) نے ہم سے اپناحق پورالے لیا ہے۔ آج مسلمان ہمارے برابر ہوگئے ہیں۔ نصف طاقت ہمارے پاس اور نصف مسلمانوں کے پاس ہوگئ۔ اور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا:

يَّاكَيُّهَا النَّبِيُّ حَسُبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ - (الانفال 64:8) اے نبی (مَنْ لِیُلَاِمُ) الله تهمیں کانی ہے اور جومومنین تنہاری پیروی کر چکے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت فاروق اعظم ٹاٹھ سے قبل صرف چالیس مرد اور حمیارہ خواتین مشرف بہاسلام ہوئے تھے اور مردوں میں اکتالیسویں آپ ہیں جبکہ دوسری طرف مشرکین ہزاروں کی تعداد میں تھے لیکن حضرت فاروق اعظم رٹائٹڑ کے قبول اسلام پر انہوں نے اعتراف کیا:

"قدانتصف القوم اليوم منا" (ترجم تزرچا) اورالله تعالى نے بھی اپنے محبوب کریم ملاقی کی سے فرمایا:

يَاكَيُهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ - (الانفال 64:8) (ترجر قريب بى گزرچكا ب)

حفرت فاروق اعظم والثنون اسلام قبول کیا تو مکہ میں اسلام ظاہر ہوا اور مونین بڑے خوش ہوئے۔

حضرت عبداللد بن مسعود الأثناف فرمايا:

كان اسلام عمر فتحا و كانت هجرته نصرا و كانت امامته رحمة ولقد رايتنا ومانستطيع ان نصلي الى البيت حتى اسلم عمر فلما اسلم عمر قاتلهم حتى تركونا فصلينا - (اخرجه ابن سعد والطبران)

ترجمہ: حضرت عمر فاروق اعظم اللہ کا اسلام فتح تھی اور ان کی ہجرت نصرت اللہ اللہ تھی اور ان کی امامت وخلافت رحمت تھی اور میں نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ ہم بیت اللہ شریف کے پاس نماز نہیں پڑھ سکتے تھے یہاں تک کہ حضرت عمر دلائٹ نے اسلام قبول کیا ، پھر جب آپ مشرف بہ اسلام ہوئے تو آپ کفار سے لڑتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے در پے ہونا جھوڑ دیا تو ہم نے بیت اللہ شریف کے پاس نماز پڑھی۔

حفرت مذيفه تألثن فرمايا: لما اسلم عمر كأن الاسلام كالرجل المقبل لا

يزداد الا قرباً فلما قتل عمر كان الاسلام كالرجل المدبر لا يزداد الا بعدا-(متدرك 299/3)

ترجمہ: جب حضرت عمر رہائٹۂ اسلام لائے تواسلام سامنے آنے والے مردی طرح ہوگیا جوزیادہ قریب ہی ہوتا چلا آتا ہے پھر جب حضرت عمر رہائٹۂ شہید کردیئے گئے تو اسلام واپس جانے والے شخص کی طرح ہوگیا جوزیا دہ دور ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت صہیب رہائٹۂ نے فرمایا:

لما اسلم عمر طالعات الاسلام و دعا اليه علانية و جلسنا حول البيت وطفنا بالبيت وانتصفنا من غلظ علينا - (اخرجه ابن سعن)

انہی ارشادات صحابہ کرام سے عظمت فاروقی کا ندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جب آغاز ہی اس شان سے ہے تو بعد میں آپ کی اسلامی خدمات اور اہل اسلام کو نفع پہنچانے کا کیا عالم ہوگا؟ سات سال سے زیادہ عرصہ ہجرت سے پہلے اور تعیس سال ہجرت کے بعد غلبہُ اسلام کے لیے آپ کے وہ عظیم کا رنا ہے ہیں جن سے تاریخ اسلامی کے صفحات چمک رہے ہیں ان پرانہیں جس قدر خراج محسین پیش کیا جائے وہ کم ہے۔

تمام غزوات میں سیدنا فاروق اعظم رٹائٹؤ سیدنا صدیق اکبر ٹٹاٹٹؤ کی طرح حضور نبی کریم ملائٹوؤ کی طرح حضور نبی کریم ملائٹوؤؤ کے مشیرخاص تھے اور دونوں نفوس قدسیہ کو جملہ غزوات میں حضور رحمت عالم مٹائٹوؤؤ کے ہمراہ نمایاں شان سے شرکت کی سعادت حاصل رہی۔

#### خلافت نبوت كاعهدمبارك:

جب حضرت سیرنا عمر بن الخطاب فاروق اعظم المائظ امیرالمؤمنین اور خلیفہ بنے تو خلافت بنیوت کا حق ادا کیا۔ آپ کے زمانہ خلافت میں فتو حات اس کشرت اور سرعت سے ہوئیں کہ عقل انسانی محوجیرت ہے حتی کہ اس وقت کی دنیا کی دوسیر طاقتیں روم اور فارس بھی فتح موسین اور وہاں اسلامی پرچم لہرار ہاتھا۔ اور پھر لاکھوں مربح میل پر پھیلی ہوئی وسیع وعریض اسلامی سلطنت میں نظام مصطفیٰ اپنی معنوی اور حقیقی صورت میں اپنے تمام تر محاس کے ساتھ رائے تھا اور خلق خدا اس کے فیوض و برکات سے مستفیض ہور ہی تھی۔

اورفر مانِ خداوندي:

هُوَالَّذِيْنَ اَرُسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُلْى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ لَا عَلَى اللِّينِ كُلِّهِ ـ (توبه 79 يت 33، فتح 48 آيت 28، صف 61 آيت 9)

ترجمہ: وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا کہ اسے تمام دینوں پرغالب کرے۔

کاعملی ظہور اللہ تعالی کے فضل وکرم اور حضور نبی کریم مان فالیے ہے کی نظر عنایت سے خلافت فاروتی میں بدرجہ اتم واحسن ہوا ،حتی کہ غلبۂ اسلام اور خلیفۂ رسول کی خداداد ہیب سے شاہانِ عالم کزرہ براندام مے سیدنا فاروق اعظم ڈاٹھ کے فشر خدا کی فشر سے جس کی وجہ سے نفرت الہی ان کے شامل حال اور کا میابی ان کے قدم چومتی اور آپ کی ذات اقد س مسلمانوں کے لیے امن وامان اور سلامتی کی صافت تھی حضور نبی کریم مان فیل ہے فرمان اقدیں کے مطابق آپ کی ذات اقدیں امت مسلمہ اور فتنوں کے درمیان بند دروازہ فرمان اقدیں کے مطابق آپ کی ذات اقدیں امت مسلمہ اور فتنوں کے درمیان بند دروازہ فرمان اقدیں کے مطابق آپ کی ذات اقدیں امت مسلمہ اور فتنوں کے درمیان بند دروازہ فرمان اقدیں کے مطابق آپ کی ذات اقدیں امت مسلمہ اور فتنوں کے درمیان بند دروازہ فتنوں کے درمیان بند کا دروازہ فتنوں کے درمیان بند دروازہ فتنوں کے درمیان بند کھی دروازہ فتنوں کے درمیان بند دروازہ فتنوں کے درمیان بند کروازہ فتنوں کو دروازہ فتنوں کے درمیان بند کروازہ کی دروازہ فتنوں کے درمیان بند کروازہ کی دروازہ فتنوں کے درمیان بند کروازہ کے درمیان بند کروازہ کی دروازہ کی دروازہ کی دروازہ کی دروازہ کی دروازہ کی دروازہ کی درمیان بند کروازہ کی دروازہ کی

ای وجہ ہے آپ کی حیات طیبہ میں امت مسلمہ فتنوں سے محفوظ رہی۔ حضرت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق دلائے کے بعد اسلام اور اہل اسلام کوسب سے زیادہ نفع پہنچانے والے حضرت سیدنا فاروق اعظم رہائے ہیں ۔

حضور نبی کریم مانظیاتها کے بعد امت مسلمہ پرسب سے زیادہ احسانات حضرات شیخین کر بمین سیدنا صدیق اکبراور سیدنا فاروق اعظم بی کانجابی کے بیں پیشم فلک نے ان جیسا خلیف نہیں دیکھا۔

امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم را النیکا کی عظمت کابید عالم ہے کہ ماسوائے امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر مالئیکا کے آپ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مقتدااورامام ہیں۔ حضور نبی کریم مالٹیکی نے بشمول حضرت عثمان بن عفان ذوالنورین وحضرت علی مرتض کا تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تکم فرمایا۔

''فاقتدوابالذین من بعدی ابی بکروعمر ''۔(ترندی) ترجمہ: پس ان دونوں کی اقتداء کروجومیرے بعد (یکے بعد دیگرے میرے خلیفہ) ہیں ابوبکروعمر کی (ٹڑگڑ)۔

حضرات شیخین کریمین بڑھ حضرات انبیاء کرام ومرسلین عظام میہم الصلوۃ والسلام کے بعد تمام جنتی مشاکخ اور بزرگول اور جوانوں کے سردار ہیں ۔ جبیبا کہ بنفس نفیس حفرت امیرالمؤمنین سیدناعلی مرتضی بڑھ کے حضور نبی کریم ماڑھ کا کہا ہے:

هذانِ سيدا كهول اهل الجنة وشبابها بعد النبيين والمرسلين والمرسلين (فنائل الصحابد 195/1 التاده دن)

حضرات حسنین کریمین بڑھا جنتی جوانوں کے سردار ہیں لیکن حضرات شیخین کریمین

ہے تو حضرات حسنین کریمین رفائھا کے بھی سردار ہیں''منا قب انخلفاء الراشدین'' میں اس حدیث شریف کے بارے میں تفصیلی کلام ہے۔ حدیث شریف کے بارے میں تفصیلی کلام ہے۔

سیدنا فاروق اعظم نگافیز ماسوائے سیدنا صدیق اکبر نگافیز پوری امت مسلمہ کے مردول میں سے حضور نبی کریم مالیکی کے ا حضور نبی کریم مالیکی کے کہ سے زیادہ پیارے اور محبوب ہیں۔ (صحح ابخاری)

اورسیدنا فاروق اعظم کالتو سیدناصدیق اکبر دلاتی کے بعدتمام امت سے انفل ہیں جیسا کہ حضرت سیدناعلی مرتضلی دلاتو سے بھی تواخر کے ساتھ مروی ہے۔متعدد صحابہ کرام ملیم الرضوان سے مروی حدیث سے کہ حضور نبی کریم ملاتی آئے نے ارشا دفر مایا:

لوکان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب (ترندی، متدرک طبرانی) ترجمه: اگرمیرے بعد نبی ہوتا توضر ورغم بن الخطاب ہوتا۔

یدایک حدیث بی عظمت سیدنا فاروق اعظم رافظ کے بیان میں کافی ووافی ہے اس میں جس جامعیت کے ساتھ آپ کی ذات اقد س میں پائے جائے والے کمالات کا بیان فرمایا گیاہے وہ ہزاروں مناقب کا مجموعہ ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رفای جس راستے میں چلتے شیطان وہ راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے میں چلتا ہے۔ (صحیح بخاری وسلم)

حضورني كريم من الميكام نفر مايا:

اللهجعلالحقعلى لسان عمروقلبه-

(دوالاالترمذي عن ابن عمر تلفي واحمدوالهزار عن ابي هريرة والطير اني عن جماعة من اصحاب النبي ملفيكة موضى الله تعالى عنهم)

ان الله وضع الحق على لسان عمر يقول به-

(روالاابن ماجة والحاكم عن الىزر اللكاك

ترجمہ: بیشک اللہ تعالی نے عمر کی زبان اور اس کے دل پر حق رکھ دیا ہے۔ (دوسری روایت)

بینک اللہ تعالی نے عمر کی زبان پر حق رکھ دیا ہے وہ قول حق کہتے ہیں۔
مخضر بیکہ امیر المؤمنین امام المتقین سیدنا ابو بکر صدیق الخالئے کے بعد امت مسلمہ کے
سب سے بڑے جس ،سب سے بڑے فقیہ اور عالم اور امت مسلمہ کے سب سے بڑے
عادل اور زاہد اور سب سے بڑے فاتح اور اللہ تعالی کے دین کے معاملہ میں سب سے شدید
اور سیدنا صدیق اکبر دلالٹی کے بعد سب کے مقتد ااور سب سے افضل اور اعظم امیر المؤمنین عمر
بن الخطاب فاروق اعظم دلالٹی ہیں۔

جزاة الله تعالى وسائر الخلفاء الراشدين المهديين احسن الجزاء ورفع درجاتهم وافاض علينامن بركاتهم

والحمد لله رب العالمين والصلؤة والسلام على سيد المرسلين وعلى المواصابه اجمعين.

### بسمرالله الرحمن الرحيم

الحمدالله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين.

قال الله تعالى: أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة و قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغيرة بيدة فأن لم يستطع فبلسانه فأن لم يستطع فبقلبه و ذلك اضعف الايمان (رواة مسلم) سخن اولين:

اہل اسلام سے ہدردانہ گزارش ہے کہ قرب قیامت کا دور ہے اور طرح طرح کے فتنے برپا ہورہ ہیں علمائے راتخین ربانیین کا وجود بہت کم ہورہا ہے اور جہل عام علم وتحقیق کے نام پر بھی گراہی پھیلائی جارہی ہے عقائد واعمال میں فساد کا رواج عام ہورہا ہے اس لیے بالخصوص عوام الناس کو بہت مختاط رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ عقائد واعمال کی در تنگی ہر حال میں لازم وضروری ہے تبھی تو انسان صراط متنقیم پر سمجھا جائے گا جس کی ہدایت کی ہر نماز میں دعامانگنا ہے۔

تحقیق جدید کے نام سے ایک کتا بچہ سامنے آیا ہے جس میں متعدد مسائل میں مذہب مہذب الل سنت کے خلاف گراہی کی تبلیغ کی گئی ہے اس لیے اس کو تحقیق کہنا تو لفظ تحقیق کی تو بین ہے البتہ تحقیق کے نام پر تضلیل (گمراہ کرنا) ضرور ہے اس لیے فقیر راقم الحروف نے فرمان نبوی:

"من راى منكر منكرًا الحديث "اور" الدين النصيحة الحديث"، پر

اميرالمؤمنين سيدناعمر بن الخطاب الفاروق الأعظم نتافذ كي يوم شهادت كي تحقيق س رف می است می الله التوفیق کرنا ضروری مجما ، و بالله التوفیق کے ساتھان مسائل کی فقی صورت حال واضح کرنا ضروری مجما ، و بالله التوفیق کے ساتھان مسائل کی تقدیم اميرالمؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب فاروق اعظم اللفيَّة كاليوم شهادت: ا کابرائمہ کرام کی ایک جماعت کے نزدیک رائح قول یہی ہے کہ حضرت سیرنا

يرم فاروق اعظم اللي كي شهادت ميم محرم الحرام في عليه عليه السيال ون كوآب كا يوم شهادت قراردیناایک حقیقت واقعیہ کابیان ہے اور اس موقع پرآپ کی عظمت وشان کے بیان کے ليحافل كے انعقاد كا اہتمام كرنا نہايت موزوں اور مناسب اور بے شار رحمتوں اور بركات یے حصول کا ڈرایعہ ہے۔

آپ کا بوم شہادت کیم محرم الحرام ہونے پرا کا برائمہ اعلام اور مؤرخین حضرات کی تصریحات موجود ہیں۔جبکہاں کے برعکس تحقیق جدید میں کیم محرم الحرام کوسیدنا فاروق اعظم تلاظ کی شہادت کاذکر خیر بند کروانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا یا ہے اور غلط بیانی کی انتہاء اس میں سیدنا فاروق اعظم ٹاٹٹؤ کا پوم شہادت کیم محرم الحرام ہونے کا نہ صرف انکار

كياب بكه خارجى الاوك كاقول قرارديا - لاحول ولاقوة الإبالله اور اس موقف پرجوحوالہ جات پیش کیے ہیں ان میں سے سوائے ایک غلط اور مردود تول کے باقی کسی عبارت میں کم محرم بوم شہادت ہونے کی نفی ہر گزنہیں ہے بلکہ اکثرو

بیشتر عبارات سے میم محرم بوم شہادت ہونا ہی ظاہر ہے۔ راقم الحروف كہتاہے كە تحقیق جدید والوں كومعلوم ہونا چاہیے كه كم محرم كوامبر المؤمنين سيدنا فاروق اعظم الثنؤ كي شهادت كاذكر كرنے يے منع كرنا اوراس كے بندكروانے کے لیے رسالہ لکھنا اور اس تاریخ کو یوم شہادت سمجھنا اور ذکر شہادت کرنا خارجیت کی سازش میں مبتلا ہونا قرار دینا اور اس تاریخ کا یوم شہادت ہونا خارجی ملاؤں کا اختراع کردہ (من گھڑت) قول قرار دینا ہیسب مذہب اہل سنت کے صریحاً خلاف ہے اور گمراہی کی تبلیغ ہے۔

تاریخی اقوال کے بارے میں ضروری وضاحت:

اہل علم حضرات پر ہرگز پوشیدہ نہیں ہے کہ بعض اوقات کی حادثہ کے بارے میں تاریخی روایات اور اقوال متعدد اور مختلف ہوتے ہیں تو تحقیق سے مطلوب حقائق و شواہد کی روثنی میں ان میں سے بھی قول کی تعیین ہے اور ان حقائق و شواہد کو بیش کرنا ہے۔ صرف نقلِ اقوال کا نام تحقیق نہیں ہے۔ اگر یہی تحقیق ہے پھر تو عربی کتب کے اردو تراجم سے جو شخص اقوال کا نام تحقیق نہیں ہے۔ اگر یہی تحقیق ہے پھر تو عربی کتب کے اردو تراجم سے جو شخص اقوال نقل کرد ہے وہ ہی تقتیق ہے اگر چہاس میں عربی عبارات سمجھنے اور تراجم میں غلط اور سمجے اقوال نقل کرد ہے وہ ہی شدہو۔ اگر یہی معیار تحقیق ہونے کا وعویٰ کردیا جاتا درمیان امتیاز کرنے کی صلاحیت بھی نہ ہو۔ اگر یہی معیار تحقیق ہونے کا وعویٰ کردیا جاتا اس لیے کہ بعض کتب میں اس قول کا اتفاقی اور غیرا ختلافی ہونا تو در کناراس کا باطل اور غلط ہونا واضح ہوتا ہے۔ جیسا کہ بعض کتب میں سیدنا فاروق اعظم میں اس فی کا یوم شہادت اور غلط ہونا واضح ہوتا ہے۔ جیسا کہ بعض کتب میں سیدنا فاروق اعظم میں اس براہل علم کا اتفاقی اور غیرا اتفاقی امرقر اردیا گیا ہے حالا نکہ بیقول سراسر باطل ہے تو اس پر اہل علم کا اتفاقی ور غواس براسر باطل ہے تو اس پر اہل علم کا اتفاقی ور فیور سے اس بیرا اللے کھی کا اتفاقی امرقر اردیا گیا ہے حالا نکہ بیقول سراسر باطل ہے تو اس پر اہل علم کا اتفاق

راں رسا ہے۔ ایسے ہی بعض کتب میں 26 یا 27 ذوائج کو یوم شہادت قرار دیا ہے۔اگرچہاں کے اتفاقی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا گیا ہے مگر ہے ریجی غلط اور باطل ۔البتہ بعض ائمہ کرام نے اس قول کی توجیہ ریک ہے کہ 26 یا 27 ذوالحجہ کوشہادت ہونے سے مرادزخی کیا جانا ہے۔ اس قول کی توجیہ ریک ہے کہ 26 یا 27 ذوالحجہ کوشہادت ہونے سے مرادزخی کیا جانا ہے۔

کیونکرممکن ہے۔ نیز دیگر متعدد اقوال موجود ہونا بھی اس دعوائے اتفاق کے باطل ہونے پر

امیرالمؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب الفاروق الاعظم نگافت کے بیم شہادت کی تحقیق نقیرراقم الحروف کہتاہے یہ توجید نہایت ہی معقول ہے اور متعین ہے اس لیے کر

ائمہ کرام وعلاء اعلام کے بارے میں حسن ظن بھی اس کا تقاضا کرتاہے کہ یہی ان کی مراد كيونكه حقائق مشهورهان بركيسے بوشيده ره سكتے ہيں .

نيزجب ان ائمه كرام كزويك بهى تدفين تكم محرم الحرام كوموئى بيتويد كوكرمكن ہے کہ شہادت سے ان کی مراد و فات ہو در نہ لا زم آئے گا کہ شہادت کے بعد کم از کم تین یا جار

دن تدفین مؤخر کی گئی جبکه بیه بات کوئی صاحب عقل وخرد بقائمی موش وحواس نبیس که سکتا\_ ایسے ہی ذوائج کی آخری تاریخ یوم شہادت ہونے پر اجماع اور اتفاق کا دعویٰ بھی ہرگز درست نہیں ہے کیونکہ کثیرائمہ کرام کا موقف اس کےخلاف ہے نیز 23 یا24 ذوالج کو

آپ کے زخمی کیے جانے والی روایت بھی درست نہیں ہے ایسے ہی بعض دوسرے اقوال مخضراً میرکدامیرالمؤمنین سیدنا فاروق اعظم الانتئاکے یوم شہادت کے بارے میں

حقائق وشواہد کی روشنی میں صرف دوقول :نمبر 1: کیم محرم الحرام بنمبر 2 ذوالج کی آخری تاریخ ایسے ہیں جن میں سے ہرایک کے قائلین بکثرت اٹمہ کرام ہیں لہذا ان میں ہے ایک کی

ترجیح ثابت کرنے کی ضرورت ہے باقی اقوال حقائق مشہورہ کے سراسر خلاف ہیں جبیبا کہان شاءالله تعالى عنقريب دلائل سے داضح ہوجائے گا۔

وبالله التوفيق اللهم اهساالصراط المستقيم اللهم ارىاالحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل بأطلا وارزقنا اجتنابه اکابرائمہ کرام ومؤرخین حضرات کی آیک جماعت کے نزدیک

سیدنا فاروق اعظم رالنی کا یوم شہادت کیم محرم ہی قول رائج ہے:

اس حقیقت کوجانے کے لیے چند حقائق پیش نظر رکھنالا زم اور ضروری ہے۔

نمبر 1: جمہورائمہ کرام اور محقین مؤرخین کی تحقیق ہیہے کہ امیر المؤمنین حضرت

سیدنا فاروق اعظم رکالتی میں ہے کہ ور بدھ نماز فجر پڑھانے کے دوران زخمی کیے

گئے۔ یہ حقیقت صرف کتب تواری اور سیر ہی سے نہیں بلکہ کتب احادیث سے بھی ثابت

ہے۔ جبکہ بعض کا قول ہے ہے کہ بدھ کے دن 27 ذوالج تھی جب یہ حادثہ پیش آیا۔

نمبر2: کتب احادیث وتواری وسیر میں تصری ہے کہ زخی کیے جانے کے بعد تین راتیں آپ زندہ رہے۔

نمبر3: زخی حالت میں مسجد نبوی شریف سے گھر منتقلی کے بعد خلافت اور دیگر اہم اُمور کے بارے میں آپ نے وصیتیں اور ارشادات فرمادیئے تھے۔ کتب احادیث وتواریخ وسیر میں اس کی تصریحات ہیں۔

نمبر4: 24 هے مجم الحرام کوآپ کی تدفین ہونے پرجمہورائمہ کرام ومؤرخین حضرات کا اجماع اور اتفاق ہے۔ رہا بیامر کہ کیم محرم کودن کون ساتھا؟ تو وہ گزشتہ اختلاف حضرات کا اجماع اور اتفاق ہے۔ رہا بیامر کہ کیم محرم کودن کون ساتھا؟ تو وہ گزشتہ اختلاف (کہ بدھ کے دن ۲۱ ذوالج تھی یا ۲۷) کے تناظر میں واضح ہے۔ جن علماء اعلام کی تحقیق بیہ ہے کہ بدھ کے دن ۲۲ ذوالج تھی انہوں نے کہا: اتوار کے دن کیم محرم تھی اس لیے کا قول بیہے کہ کہ بدھ کے دن ۲۲ ذوالج تھی توانہوں نے کہا ہفتے کے دن کیم محرم تھی اس لیے کہ ذوالج ۲۹ دن کا تھا (بیکلام صرف اقوال معتبرہ میں ہیں)

نمبر 5: حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کی تاریخ شهادت کے بارے

ایرامو سائید را اس میں سے صرف دوقول ایسے ہیں جن کا حقائق مزکورہ کے میں اگر چہمتعدداقوال ہیں لیکن ان میں سے صرف دوقول ایسے ہیں جن کا حقائق مزکورہ کے ساتھ تناسب ہے(۱) میم محرم الحرام (۲) ذوالح کی آخری تاریخ

سا تھ ماسب ہے۔ ان میں سے ہرایک کے بارے میں ائمہ کرام ومؤرخین حضرات کی تصریحات ہیں۔ اور ان ، ں کے ، ریا۔ بعض لوگوں کا بیکہنا کہ مجم مرم یوم شہادت ہونے کا کوئی حوالہ ہی نہیں ہے سراسر غلط بیانی اور ہر رین علمی خیان<sup>ے</sup> ہے یا جہال<sup>ے</sup> ہے۔

نیے ۔ ، ... نمبر 6: حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالیٰ عنه کی تدفین کے بارے میں کی محرم كے ساتھ وفت كى تعيين كے حوالے سے بكثر ت ائمہ كرام ومؤرخين حضرات نے يہ تقريح بھی فقل کی ہے کہ میم محرم کی صبح اتوار کے دن آپ کی تدفین کی گئے۔

حقائق مذكوره پردلائل كاروش بيان:

نبر1: حضرت امام احمد بن حنبل طالحظ متوفى 41 كھ نے سند سيح كے ساتھ حضرت معدان بن الى طلحه يعمري النفؤ سے روايت كيا ہے:

قال: فخطب الناس يوم الجمعة واصيب يوم الاربعاء.

(مندامام احد204/1)

ترجمه: معدان بن الى طلحه والثيُّ في ما يا:

پس حضرت عمر بن الخطاب فاروق اعظم الاثنائے نے بروز جمعہ لوگوں کوخطبہ ارشاد فرمایا اور بدھ کے دن آپ زخمی کیے گئے

فائده عظیمه:

ال خطبه میں سیدنا فاروق اعظم والنو نے برسر منبر نبوی اپنی شہادت کا وقت قرب آنے کی وضاحت فرمائی ہے اور اپنے خواب کا ذکر فرما یا : کہ سرخ مرغ نے مجھے دومرتبہ چونگا ماری ہے اور بیخواب میں نے حضرت اساء بنت عمیس زوجہ سیدنا ابو بکر صدیق الحالیا کو بیان کیا تو انہوں نے کہا: '' یقتلك رجل من العجم ''آپ کو ایک عجمی مردشہید کر ہے گا۔

پھر فر مایا: لوگ مجھے مشورہ دیتے ہیں کہ میں خلیفہ مقرر کر دوں اور بیشک اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی میں کوضائع نہیں فر مائے گا اور نہ اس خلافت کو جس کے ساتھ اینے نبی مؤلیلہ کے مبعوث فر مایا ہے۔

وان يعجل بى امر فأن الشورى فى هؤلاء الستة الذين مأت نبى الله مَالَيْكُمُ وهو عنهمراض فمن بأيعتم منهم فأسمعوا له واطيعوا، الحديث الله مَالَيْكُمُ وهو عنهمراض فمن بأيعتم منهم فأسمعوا له واطيعوا، الحديث (مندام الم 203/1 الماده محم)

ترجمہ: اوراگرمیرے ساتھ جلدی کوئی حادثہ پیش آجائے توشور کی ان چھ صحابہ کرام میں ہے جن کی یے عظمت ہوئے کہ آپ ان جن کی پی عظمت ہے کہ حضور نبی کریم ملا ٹیکٹ دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ آپ ان سے راضی متھ تو ان میں سے تم جس کی بیعت کرواس کا امر سنواور اس کی اطاعت کرو۔

بحد اللہ تعالیٰ اس حدیث سی سے ثابت ہوا کہ امرِ خلافت کے بارے میں آپ نے صرف زخی کیے جانے کے بعد ہی ارشادات نہیں فرمائے بلکہ اس سے چندروز قبل خطبہ کے جمعہ میں بھی وضاحت فرمائیکے تھے۔

نمبر 2:حضرت امام المحدثين ابوعبدالله محمد بن اساعيل بخارى اللفظ متوفى 256ھ نے سند صحیح کے ساتھ حضرت عمرو بن میمون اللفظ سے روایت کیا ہے۔

قال رأيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه (الى ان قال) غذاة اصيب (الى ان قال) غذاة اصيب (الى ان قال) فيا هو الا ان كبر فسمعته يقول قتلنى او اكلنى الكلب حين طعنه، الحديث. (صحح البخاري مع العمدة 16/209-208)

ترجمه: حضرت عمرو بن ميمون راتاتين نے فر مايا: میں نے حضرت عمر بن الخطاب دلائٹۂ کودیکھا (تا) اس مبح جب آپ زخی کے گر

(نا) آپ نے تکبیر تحریمہ ہی کہی تقی تو میں نے آپ کو بیفر ماتے ہوئے سنا: مجھے کتے نے ل ر ۱) ، پ کردیا ہے یافر مایا: مجھے کتے نے کھالیا ہے۔جس وفت کہاس (فیروز نامی شق) نے آپ اُنجز

راقم الحروف كهتا ہے حجے البخارى كى اس طويل حديث ميں خلافت اور ديگر ضرورى اُمور کے بارے میں آپ کے ارشادات کامفصل بیان ہے۔ حضرت امام بدرالدین محمود بن احمد عینی طالفظ متوفی 855 صے حدیث مذکور کے

تحت فرمایا: هنةالقصة كأنت في اربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين

(عمدة القارى شرح صحيح البخاري16/210) ترجمه: بيةصه معرض وجود مين آيا جبكس<u>23 بيره</u> فه والحجه كى چارراتين باقى تحين (يني

26 زوالحقی) نمبر3: امام ابوعبدالله محد بن عبدالله حاكم نيشا بورى في حضرت معدان بن الي

طلحه يعمري سے روايت كياہے:

قال:اصيبعمر طالفي يوم الاربعاء لاربعليال بقين من ذي الحجة (المعدرك 98/3)

ر جمه: حفرت معدان بن الي طلحه في كها: حضرت عمر والتي بدھ كے دن زخى كيے گئے جبكہ ذوالحجہ كى چار راتيں باقى تھيں ( ذوالحج کی 26 تاریخ تھی) نمبر4: حضرت امام حسين بن محمر قدس سره العزيز رقمطرازين:

وقال سعد بن ابى وقاص طعن عمر يوم الاربعاء لاربع ليال بقين من ذى الحجة سنة ثلاث و عشرين من الهجرة، كذا فى التذنيب و دفن يوم الاحد صبيحة هلال المحرم وقيل لثلاث بقين منه (تاريخ الخيس 250/2)

ترجمه: خُصرت سعد بن ابي وقاص الله في فرمايا:

حضرت عمر را تین باقی تھیں 23 ہے گئے جبکہ ذوالحبہ کی چاررا تیں باقی تھیں 23 ہے گئے جبکہ ذوالحبہ کی چاررا تیں باقی تھیں 23 ہے تذخیب میں اسی طرح (لکھا) ہے اور اتوار کے دن کیم محرم کی صبح آپ وفن کیے گئے۔اور کہا گیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم را تین کے گئے جبکہ ذوالحج کی تین را تیں باقی تھیں۔

نمبر5: امام ابوعبدالله محمد بن عبدالله حاكم نيشا بورى نے اپنی سند كے ساتھ حضرت عبدالله بن عمر رفاق سے روایت كيا ہے۔

قال:عاش عمر ثلاثابعدان طعن ثمر مات فغسل و كفن. (المعدرك 98/3)

ترجمہ: آپ نے فرمایا: حضرت عمر فاروق اعظم طالٹی زخی کیے جانے کے بعد تین راتیں زندہ رہے پھروفات یا کی پس عسل اور کفن دیئے گئے۔

نمبر6: حضرت امام محمد بن سعد ہاشمی رحمہ اللہ تعالی متوفی 230ھ نے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بوتے حضرت امام اساعیل بن محمد رحمہ اللہ تعالی متوفی 134ھ سے روایت کیا ہے انہوں نے فرمایا:

طعن عمر بن الخطاب يوم الاربعاء لاربع ليال بقين من ذي الحجة

سنة ثلاث و عشرين و دفن يوم الاحد صباح هلال المحرم سنة اربع و عشرين و طبقات كرى (عبقات كرى 278/3)

حضرت سعد بن ابی وقاص طائظ والی روایت کے تحت ترجمہ گزر چکاہے، اس میں بھی تصرت سعد بن ابی وقاص طائظ والی روایت کے تحت ترجمہ گزر چکاہے، اس میں بھی تصرت بھی تصرت ہے کہ محرم کے چاند کی صبح لین کیم محرم کی صبح اتوار کے دن مسلم حضرت فاروق اعظم طائظ کی تدفین ہوئی۔

نمبر8: حضرت امام مفسر ومحدث ومؤرخ ابوجعفر محمد بن جرير طبرى قدس سره العزيز منوفى 310 هدى تصنيف: (تاريخ الطبرى 193/3) ميں بھى طبقات كبرى والى عبارت بعينه كمتوب ہے۔

نمبر9: حفرت المام مؤرخ الوالحن على بن محمد جزرى قدس سره العزيز متوفى مغربة المحابة 166/3) (اسدالغابة في معرفة المحابة 166/3)

میں طبقات کبریٰ والی عبارت بعینہ ہے۔ میں طبقات کبریٰ والی عبارت بعینہ ہے۔

نبر: 10: محدث ومؤرخ علامه ابوالفد اء اساعیل بن کثیر متوفی 774 هی شهرهٔ آفاق تصنیف: (البدایة والنهایة 269/7) میں جمی بعینه بیعبارت ہے۔

نمبر 11: حضرت امام ولى الدين ابوعبد الله محمد بن عبد الله صاحب مشكوة رحمه الله تعالى في مايا: طعنه ابولؤلؤة غلام مغيرة بن شعبة بالمدينة يوم الاربعاء لاربع بقين من ذى الحجة سنة ثلث و عشرين و دفن يوم الاحل غرة المحرم

سنة اربع وعشرين (الأكمال في اساء الرجال ص 602)

ترجمه: امیرالمؤمنین حضرت فاروق اعظم را گات کو حضرت مغیره بن شعبه را گات کو حضرت مغیره بن شعبه را گات کا ما ابولؤلؤه ان مدید منوره میں بدھ کے دن خبر مادکر زخمی کردیا جبکہ 23 ہے کے ذوالجب کی اوراتوار کے دن کیم م 24 ہے کو آپ کی تدفین کا گئے۔

پادراتیں باتی رہتی تھیں ۔اوراتوار کے دن کیم محرم 24 ہے کو تدفین پر اجماع ہے:

بعض ائمہ کرام کی تصرت کہ کیم محرم 24 ہے کہ کو تدفین پر اجماع ہے:

منبر 1: حضرت امام زین الدین ابوالفضل عبدالرجیم بن حسین عراقی قدی سرہ العزیز متونی 806 ہے نے فرمایا:

واتفقواعلى انهدفن مستهل المحرم سنة اربع وعشرين:

(شرح التهمرة والتذكرة 303/2)

ترجمہ: اور ائمہ کرام وعلاء اعلام نے اس پر اتفاق کیاہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم ملائق کی محرم 24 مودن کیے گئے۔

فائده:

حضرت امام زین الدین عراقی طائفا کابر ائمه کرام کے استاذ ہیں حضرت شیخ الاسلام امام بدرالدین عینی اور حضرت شیخ الاسلام امام ابن جرعسقلانی رحمها الله تعالی نے صحیح البخاری اول تا آخر حضرت امام زین الدین عراقی قدس سرہ العزیز سے پڑھی ہے اور عمدة القاری وفتح الباری حضرت عراقی رحمہ الله تعالی کے فیوض وبرکات کی مظہر ہیں۔

نمبر2: حضرت امام زين الدين محمد عبدالرحيم بن ابي بكر عيني قدس سره العزيز متونى 893 هدر قبطراز بين:

واتفقواعلىانه دفن في مستهل البحر مرسنة اربع وعشرين.

## (شرح الفية العراقي ص 365) ترجمه گزرچكا بـ

تنبيه

ان اکابرائمہ کی عبارت میں اجماع اور اتفاق سے مراد جمہور کا اجماع اور اتفاق

-4

## نتیجهٔ کلام اور میم محرم یوم شهادت مونے کا اثبات:

ا: مجمراللەتعالى جب كتب احاديث وتواريخ وسيرسے بير حقيقت ثابت ہے

کہ حضرت سیدنافاروق اعظم مٹائٹ ، 23 ہے ہروز بدھ نماز فجر کے دوران زخی کیے گئے جبکہ ذوالح کی چارراتیں باتی تھیں یعنی ذوالح کی 26 تاریخ تھی۔اور کثیرائمہ کرام نے بیتصری کی جارتی تھی کے کہ کہ کہ کہ کہ محرم الحرام اتوار کی صبح آپ کی تدفین ہوئی۔تواس سے روز روشن کی طرح واضح ہوا کہ ذوالح کا چاند 29 دن کا تھا تبھی تو اتوار کیم محرم بنتی ہے۔اور جو چار راتیں باتی ہونے کا ذکر ہے تواس سے تاریخ کا بیان مقصود ہے یعنی 26 ذوالح ۔

ب: اور کتب احادیث وتواری وسیر میں بیجی تصری ہے کہ سیدنا فاروق

اعظم ڈالٹی خی کیے جانے کے بعد تین را تیں زندہ رہے۔

ج: اور کتب احادیث و تواری فرسیر سے بیہ حقیقت بھی ثابت ہے کہ آپ کو مسجد سے گھر لائے جانے کے بعد آپ نے خلافت اور دوسرے ضروری معاملات کے بارے میں ارشادات اور وسیتیں فر مادی تھیں حتی کہتے جا ابخاری میں بھی اس کا مفصل بیان ہے بارے میں ارشادات اور وسیتیں فر مادی تھیں حتی کہتے جا ابخاری میں بھی اس کا مفصل بیان ہے ان حقا کت سے ہر ذی شعور انسان بخو بی سمجھ رہا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن الخطاب فاروق اعظم ملائے کی شہادت ہوجانے کے بعد آپ کی تدفین میں تاخیر کی کوئی وجہ بن الخطاب فاروق اعظم ملائے کی شہادت ہوجانے کے بعد آپ کی تدفین میں تاخیر کی کوئی وجہ

بن اطاب درون اسم الفاعر من مهار مسالین اور پھران پرتین راتیں گزر چکی تھیں اور آپ نہ تھی \_ کیونکہ ایک تو زخموں کی شدت اور سلین اور پھران پرتین راتیں گزر چکی تھیں اور آپ نے خلافت اور دوسرے اہم معاملات کے بارے میں پوری تسلی سے اپنے ارشادات اور صبتیں بھی پہلے ہی دن کے شروع میں فرمادی تھیں۔

اور شرعی طور پر بھی تدفین میں جلدی کرنے کا تھم ہے۔اور حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کا بلاوجہ اس میں تاخیر کرنا متصور ہی نہیں ہوسکتا۔ جبکہ کثیر ائمہ کرام اور مؤرخین حضرات نے علیم محرم الحرام اتوار کی ضبح آپ کی تدفین ہونے کی تصریح بھی نقل کی ہے۔

توان حقائق سے واضح ہے کہ سیدنا فاروق اعظم وٹاٹٹ کی شہادت اگر ذوالج کی آخری تاریخ میں ہوتی تو آپ کی تدفین کیم محرم اتوار کی شیخ تک مؤخر نہ کی جاتی کیونکہ آپ کی تدفین میں تاخیر کا کوئی عذر نہیں تھا۔ پس آپ کی شہادت محرم الحرام کی چاندرات اتوار کی شب میں ہوئی جس کی وجہ سے آپ کی تدفین اتوار کی شبح مل میں لائی گئی۔ واللہ تعالی اعلم میں ہوئی جس کی وجہ سے آپ کی تدفین اتوار کی شبح عمل میں لائی گئی۔ واللہ تعالی اعلم

سیدنا فاروق اعظم را گانی کا پوم شهادت کیم محرم ہونے پرتصریحات اکابر: نمبر 1: عظیم محدث ومفسر ومؤرخ حضرت امام ابوجعفر محد بن جریر طبری قدس سرہ العزیز متوفی 310ھ نے فرمایا:

قال ابو جعفر: وقل قيل ان وفاته كانت في غرة المحرم سنة اربع و عشرين ـ

#### ذكرمن قال ذلك:

حداثنى الخارث قال، حداثنا محمد بن سعد (الى ان قال) حداثنى ابوبكر بن اسماعيل بن محمد بن سعد عن ابيه قال: طعن عمر رضى الله تعالى عنه يوم الاربعاء لاربع ليال بقين من ذى الحجة سنة ثلاث و عشرين و دفن يوم الاحد صباح هلال المحرم سنة اربع و عشرين (تاريخ الطبرى 193/4) ترجمہ: ابوجعفر (حضرت امام محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ تعالی ) نے کہا:
اور ضرور کہا گیا ہے کہ بیشک حضرت فاروق اعظم بڑا تھ کی و فات (شہادت)
اور ضرور کہا گیا ہے کہ بیشک حضرت فاروق اعظم بڑا تھ کی و فات (شہادت)

24 ہے محرم چاندرات کو ہوئی ہے۔ (پھرامام ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالی نے اس موتف کے قاملین کا ذکر کرتے ہوئے امام محمد بن سعدصا حب طبقات کی کرئی سے روایت کیا کہ ) امام اساعیل بن محمد بن سعد بن ابی و قاص رہا تا:
اساعیل بن محمد بن سعد بن ابی و قاص رہا تا:

حضرت عمر بن الخطاب فاروق اعظم نظائظ بدھ کے دن خنجر کے ساتھ زخی کیے گئے جبہ 23 ہجری کے ذوالحجہ کی چارراتیں باقی تھیں اور 24ء ھے مجرم کی منج اتوار کے دن آپ ڈن کیے گئے۔

علامها بن منظورا فريقي مصري رقمطرا زبين:

غرة كلشىء: اوّله (الى ان قال) وغرة الشهر: ليلة استهلال القبر -(ليان العرب 15/5)

حضرت امام شیخ الاسلام شہاب الدین احمد بن حجر عسقلانی قدس سرہ العزیز نے حضرت امام سی الاسلام شہاب الدین احمد بن حجر عسقلانی قدس سرہ العزیز جو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص شاشئ کے بوتے ہیں، کا تعارف تحریر کرتے ہوئے اُن کے شاگر دوں میں حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی فرمایا:
ذکر بھی فرمایا ہے۔ اور حضرت بھی بن معین رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وہ اہل مدینہ کے تابعین اور محدثین سے ہیں نیز فرمایا: ثقد اور ججت ہیں۔اور دیگر ائمہ کرام نے بھی ان کی توثیق ہی کی ہے ان پر جرح کا ایک کلم بھی کسی امام نے نہیں کہا۔ اختصار کے پیشِ نظر فقیر راقم الحروف نے عربی عبارت نقل نہیں کی۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ کریں: (تہذیب التہذیب 1/286-286)

#### تنبيه

بحد اللہ تعالیٰ حضرت امام طبری قدس سرہ العزیز کی تصریٰ نے نہ صرف نقیر کے بیان کی تصویب و توثیق اور تقدیق ہوئی ہے بلکہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کالیٹ کی تاریخ شہادت کے بارے میں ان ائمہ کرام کے موقف کی وضاحت بھی ہوگئ جنہوں نے کیم محرم کی صبح اتوار کے دن آپ کی تدفین ہونا بیان کیا ہے یا اس بیان کے ساتھ اتفاق کیا ہے۔

حفرت امام طبری رحمہ اللہ تعالی کی تحقیق کے مطابق وہ تمام حفرات غرہ محرم میں آپ کی شہادت ہونے کے قائل ہیں۔ لہذا بیصرف ایک تصریح نہیں ہے بلکہ درحقیقت تصریحات کثیرہ کا مجموعہ ہے۔ وہللہ الحمد فی الا ولی والا خرق

نمبر 2: حضرت امام حسين بن محمد رحمه الله تعالى رقمطراز بين:

وقيل انهوفاته كانت غرة المحرم من سنة اربع وعشرين كما مر-(تاريخ الخيس 250/2)

> ترجمه، امام طری رحمه الله تعالی کی عبارت کے تحت گزرچکا ہے ضروری وضاحت:

گزشتہ صفحات میں گزر چکاہے کہ جمہورائمہ کرام کی تحقیق بیہ ہے کہ بدھ کے دن جب حضرت فاروق اعظم ڈاٹو پر جملہ کیا گیا تو ذوالحج کی چاررا تیں باتی تھیں یعنی 26 ذوالحج کی چاررا تیں باتی تھیں یعنی 26 ذوالحج کھی ۔ جبکہ بعض ائمہ کاموقف بیہ ہے کہ جملہ تو بدھ کے دن ہی ہوا تھا البتہ ذوالحج کی تین را تیں باقی تھیں یعنی 27 ذوالحج تھی ۔ اور اس بات میں انہوں نے جمہور سے اتفاق کیا ہے کہ جملہ کے بعد آپ پر تین را تیں گزریں چوتھی رات نہیں گزری کہ آپ کی شہادت ہوگئی اور ذوالحج کا چاند 29 دن کا تھا۔ اس لیے ان حضرات کی تحقیق ہے ہے کی محرم بروز ہفتہ حضرت فاروق

اميرالمؤمنين سيدنا عربن الخطاب الفاروق الأعظم ثثاثث كي يوم شهادت كي تحقيق 30

عظم ریافت کی شہادت ہوئی۔ ں ہو۔۔ راقم الحروف کہتا ہے بدھ کے دن 26 ذوائج ہونے کی وجہسے اتوار کا دن کی مراقا

ا راما اور چاندرات آپ کی شہادت ہوئی یابدھ کے روز 27 ذوالج ہونے کی وجہسے ہفتہ کادن کم محرم تفااور ہفتہ کے دن میں آپ کی شہادت ہوئی۔ بہرحال تیم محرم الحرام سیدنا فاروق اعظم ا نگانا کا بوم شہادت ہونا تو برقرار ہی رہا۔ال لیے تیم محرم بروز ہفتہ شہادت کی تصریحات اور حواله جات بھی ملاحظہ کریں:

نمبر 3: حضرت امام زين الدين ابوالفضل عبدالرحيم بن حسين عراقي رحمه الله تعالى متوفى 80,6ھےنے فرمایا:

وقال الفلاس: الهمات يوم السبت غرة المحرم سلة اربع وعشرين (شرح التبصرة والتذكرة 303/2) ترجمه: اور(حضرت امام ابوحفص عمرو بن على ) الفلاس رحمه الله تعالى عنه

(متوفی ۲۴۹هه) نے فرمایا بیشک حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عندسنه ۲۴ جمری میممحرم مفتہ کے دن شہید ہوئے۔

نمبر4: حضرت امام سليمان بن خلف الباجي رحمه الله تعالى متوفى 474ه رقمطراز بین: عمر بن الخطاب (الى ان قال) طعن يومر الاربعاء لثلاث بقين من ذى الحجة و

مات بعد ذلك بدلاث يوم السبت غرة المحرم سنة اربع وعشرين (التعديل والتر يح كمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح 935/3) ترجمہ: حضرت عمر بن الخطاب فاروق اعظم رالنظ (تا) بدھ کے دن زخی کیے

گئے جبکہ ذوالحج کی تین را تیں باتی تھیں اور اس کے بعد تین را تیں گزرنے کے بعد کیم محرا

بروز ہفتہ سنہ <sup>24 ہج</sup>ری کوآپ کی شہادت ہوئی۔ ضروری توضیح:

ندکورہ دونوں تصریحات میں ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کیم محرم کے دن میں ہوئی ہے ان عبارات میں غرق المحرم بمعنی چاند رات ہونا ، ناممکن ہے بالخصوص امام سلیمان الباجی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت میں تصریح ہے کہ بدھ کے دن آپ زخمی بلخصوص امام سلیمان الباجی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت میں تصریح ہے کہ بدھ کے دن آپ زخمی کے جبکہ ذوالحجہ کی تین را تیں باتی تھیں یعنی ۲۷ ذوالحجہ تھی اور مزید تین را تیں گزرنے کے بعد آپ کی شہادت ہونے کی بھی تصریح ہے اور یہ بھی تصریح ہے کہ ہفتہ کے دن کیم محرم کو آپ کی شہادت ہوئی۔

ان تصریحات سے خوب واضح ہے کہ ذوائج کا چاندائیں دن کا تھاتبی تو بدھ کا دن کے ۲ ذوائج اور ہفتہ کی مجرم بنا ہے۔ اور ذوائج کی تین راتیں باتی ہونے کا جوذ کر ہے اس سے ذوائج کی تاریخ کی تعین مقصود ہے یعن کے ۲ ذوائج تھی۔ زخمی کے جانے کے بعد آپ پر جو تین راتیں گزری ہیں وہ ۲۸ اور ۶۹ ذوائج کی راتیں اور یک محرم کی رات ہے۔ پھر کیم محرم کے دن میں آپ کی شہادت ہوگئی، یعنی محرم کے چاند کی ایک رات گزر چکی تھی اور کیم محرم کے دن میں آپ کی شہادت ہوئی۔ نہ یہ کہ تدفین کے دوران محرم کا چاند نظر آگیا تھا۔ ولله الحمیل من میں آپ کی شہادت ہوئی۔ نہ یہ کہ تدفین کے دوران محرم کا چاند نظر آگیا تھا۔ ولله الحمیل متر ق حضرت امام زین الدین ابو محم عبدالرحیم بن ابی بحر عینی رحمہ اللہ تعالی متو فی 393 ھرقم طراز ہیں:

وقيل:مات يومرالسبت غرة المحرم سنة اربع وعشرين. (شرح الفية العراق في علوم الحديث م 365)

ترجمه،قریب ہی گزرچکاہے۔

اور"قیل" یعنی ماضی مجہول کاصیغہ ہمیشہ قول ضعیف نقل کرنے کے لیے ہی نہیں ہوتااس حوالہ سے معروضات آئندہ صفحات میں ان شاءاللہ تعالیٰ پیش کی جائیں گی۔ ضرور کی تندیہ:

حضرت سیرنا عمر بن الخطاب فاروق اعظم ولائٹ کا پوم شہادت کیم محرم الحرام ہونے پراس تحریر میں بفضلہ تعالی گیارہ حوالہ جات پیش کیے جاچکے ہیں۔ پانچ تصریحات ابھی گزری ہیں اور چھ حوالہ جات سابقہ جن میں کیم محرم الحرام کی صبح اتوار کے دن تدفین کی تصریح ہے۔ اس لیے حضرت امام ابوجعفر محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ تعالی نے کیم محرم الحرام کی صبح اتوار کے دن تدفین کے وقت کی وضاحت فرمائی ہے کہ ان کے نزدیک بلاشک وشبہ حضرت فاروق اعظم ولائٹ کی شہادت کیم محرم کو ہوئی ہے۔ و ملا ہا کے بدا

26 يا 27 ذوالح كوشهادت سيدنا فاروق اعظم والفي كقول كى حقيقت:

جن بعض ائمہ کرام نے کہا ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم ملائظ کی شہاوت 26 یا 26 الج کوہوئی ہے، ان کے نزدیک اس عبارت کا ظاہری معنی ہرگز مراد نہیں ہے بلکہ 26 یا 27 دوران خنجر سے زخمی کیا جانا مراد ہے جیسا کہ یا 27 دوران خنجر سے زخمی کیا جانا مراد ہے جیسا کہ انگر کا اعلام نے تصریح فرمائی ہے، ملاحظہ کریں:

نمبر1: حضرت امام زین الدین ابوالفضل عبدالرحیم بن حسین عراقی را المراه متوفی 806 دن فرمایا:

وقول البزى والنهبى: قتل لاربع اوثلاث بقين من ذى الحجة فأرادا بنلك لما طعنه ابولؤلؤة، فأنه طعنه يوم الاربعاء عند صلوة الصبح لاربع و قيل: لثلاث بقين منه (شرح التبصرة والتذكرة 303/2) ترجمہ: اورامام مزی اورامام ذہبی کا قول: کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم الگائی شہید کیے جبکہ ذوالحجہ کی چاریا تین راتیں باقی تھیں۔ (یعنی 26یا 27 ذوالحج تھی) پس ان دونوں حضرات نے اس کے ساتھ ارادہ کیا ہے، جبکہ ابولؤ کؤہ تقی نے آپ کو تبخر کے ساتھ ذخی کیا۔ اس لیے کہ اس نے سیدنا فاروق اعظم الگائی کو بدھ کے دن نمازِ فجر کے وقت خنجر کے ساتھ ذخی کیا تھا جبکہ ذوالحج کی چارراتیں باقی تھیں۔ اور کہا گیا ہے کہ ذوالحج کی تین راتیں باقی تھیں۔ اور کہا گیا ہے کہ ذوالحج کی تین راتیں باقی تھیں۔

نمبر 2: حضرت امام ابوعبدالله محمد بن عبدالرحمن سخاوی رحمه الله تعالی متوفی 902 بجری نے فرمایا:

واما قول البزى و تبعه الذهبى: انه قتل لاربع او ثلاث بقين من ذى الحجة فارادا بذلك حين طعن ابى لؤلؤ ةله، فائه كان عند صلاة الصبح من يوم الاربعاء لاربع، وقيل: لثلاث بقين منه.

(فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراق 321/4)

ترجمہ: امام مزی کا قول اور امام ذہبی نے (بھی) ان کی پیروی کی ہے ( یعنی وہی بات کہی ہے) بقیہ ترجمہ تقریباً وہی ہے جو حضرت امام عراقی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت کا 34

# ازاليَشبهات

ہر العقب المارات ہونا، میں عظم المائٹ کا بیم شہادت ہونا، قبل " شبہبر1: کیم محرم سیرنا فاروق اعظم المائٹ کا بیم شہادت ہونا، قبیل " سے ساتھ نقل کیا گیاہے جو کسی قول کے ضعف کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعال

ہوتا ہے۔ البذایة ول ضعف ہے۔ جواب نمبر 1: یہ بات ہی غلط ہے کہ سیدنا فاروق اعظم اللّٰظ کا یوم شہادت کم مرم ہونا صرف 'فیل '' کے ساتھ فل کیا گیا ہے ، ملاحظہ کریں: نمبر 1: حضرت امام زین الدین عراقی رفائظ نے لکھا:

وقال الفلاس: انه مات يوم السبت غرق المحرم سنة اربع وعشرين (شرح التهر ة والتذكرة 303/2) ترجم كزرچكاب اور حضرت امام ابو خفض عمر وبن على بصرى فلاس رحمه الله تعالى متوفى 249 هظيم

الثان نقاد، حافظ الحديث اورائمه سنه كے استاذ ہيں۔ ملاحظه كريں: (سيراعلام النبلاء 470/11 470)

نمبر3: حضرت امام ابوجعفر محمد بن جریر طبری رحمه الله تعالی کی تصریح کے مطابق کی مطابق کے مطابق کے عمالات کی محم کیم محرم کی میں اتوار کے دن حضرت فاروق اعظم مطابق کی تدفیدن کے قائلین کیم محرم چاندرات کوشہادت ہونے کے قائل ہیں۔ جَبُد کیم محرم کی صبح اتوار کے دن تدفین حضرت سعد بن ابی وقاص را النظاکے بوتے حضرت اساعیل بن محمد رحمہ اللہ تعالی متو فی 134 صصر وی ہے جو جلیل القدر تا بعی اور مدینہ منورہ کے محدثین سے ہیں، ملاحظہ کریں: تہذیب النہذیب 1 787-286

اورات امام محمد بن سعدر حمد الله تعالى نے طبقات كبرى ميں اپنى سند كے ساتھ روايت كيا ہے نہ كہ قبيل كے ساتھ قبل كيا ہے۔

نمبر4: امام محمد بن جریر طبری رحمه الله تعالی نے بھی تاریخ الطبری میں سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

نمبر5: امام ابن اثیررحمه الله تعالی نے بھی اسد الغابة بیں سند کے حوالہ سے قتل کیا ہے۔

نمبر6: امام ابوزید عمر بن شبنمیری رحمه الله تعالی نے بھی تاریخ المدینة المنورہ میں سند کے حوالہ نے قل کیا ہے۔

مبر7: علامه ابن كثير ومشقى نے بھى البداية والنهاية ميں سند كے حواله يے قل كيا ہے۔

نمبر8: اور تاریخ الخمیس میں امام حسین بن محدر حمد الله تعالی نے بھی قبل کے ساتھ فقال نہیں کیا۔ ساتھ فقال نہیں کیا۔

جواب نمبر 2: اگر بالفرض بی تول صرف" قیل" کے ساتھ ہی منقول ہوتا تو پھر بھی اس کا ضعیف ہونا لازم نہیں ہے کیونکہ بید دعویٰ کہ" قیل" ہمیشہ قول کے ضعف کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوتا ہے سراسر باطل اور مردود ہے۔

اس حادثہ کو دیکھیں کہ 6 و والحج کو حضرت سیرنا فاروق اعظم ر النظر پر حملہ کیا جانا

اميرالمؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق الاعظم المالية كي يوم شهادت كالتحييق بیرار سال میں سے قوی اور راج قول ہے جبکہ علامہ ابن اشیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے الکامل فی بیار میں سے قوی اور راج قول ہے جبکہ علامہ ابن ا الناريخ مين ات تقيل " كے ساتھ اللَّ كيا ہے ۔ ملاحظہ كريں:

وقيل:طعن يوم الاربعاء لاربع بقين من ذي الحجة.

(الكال في ا0ريخ 429/2<sub>429)</sub> توکیا ابن اثیررحمه الله تعالیٰ کے اسے "قیل" کے ساتھ نقل کرنے کی وجہ سے یہ

قول ضعيف بن كما؟ لاحول ولا قوة الابالله ابل علم حضرات پر ہرگز پوشیدہ نہیں ہے کہ سی قول کا قوی یاضعیف ہوتا اس کے

دلائل کی قوت یاضعف کے اعتبار سے ہوتا ہے۔جب ایک قول کے دلائل قوی ہول تواہے ضعف قراردینااہل علم کے نزدیک ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور بفضلہ تعالیٰ حقائق وشواہد کی روشنی میں دلائل کے ساتھ جب اس قول کا قوی اور

دائح ہونا ثابت ہوچکا ہے تو بالفرض اگر صرف "قیل" کے ساتھ ہی منقول ہوتا تو پر مجل اعةول ضعف قرار نبين دياجاسكا -ولله الحمد

جواب نمبر 3: حضرت امام ابن جرير طبري رحمه الله تعالى في اس باي

الفاظفل كياب: قال ابوجعفر: و قد قيل ان وفاته كأنت في غرة المحرم سنة اربع و

عشرين ( تاريخ الطبر ي 193/4) ترجمه: ابوجعفر(امام محدبن جريرطبري رحمه الله تعالى) في كها:

اور ضرور کہا گیاہے کہ بیٹک حضرت فاروق اعظم ڈٹاٹٹو کی وفات (شہادت) کم محرم سنه 24 ہجری کوہوئی۔ اس کے بعد اس قول کے قائل اور ان کی دلیل کاذکر کیا ہے ۔ مکمل عبارت گزشتہ صفحات میں گزر رہے ہے۔ مکمل عبارت گزشتہ صفحات میں گزرچکی ہے اسے بغور پڑھلیں، کیا اس میں اس قول کے ضعف کی طرف اشارہ ہے؟ اللّٰھ ہما المدنأ الصراط المستقیم -

شبنمبر 2: حافظ ابن کثیر دشقی کا قول ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب فاروق اعظم مخاتظ کی شہادت ذوالحجہ کے آخر میں ہوئی۔

جواب نمبر 1: راقم الحروف كا دعوى بنيس بكر كسى مؤرخ في جمى ذوالح كى آخرى تاريخ مي شهادت كا قول نبيس كيا بلكه فقير في تواس بات كى ترديد كى به كم محرم شهادت سيدنا فاروق اعظم والني بوف كاكو كى حواله نبيس بي جوكه منكرين كا دعوى ب-

بفضلہ تعالی فقیر نے اس پر گیارہ حوالہ جات پیش کردیے ہیں۔ لہذاعلامہ ابن کثیر کا قول منکرین کے لیے ہرگز مفیز ہیں ہے۔

تنبيه:

بعض لوگول نے"البدایة والنهایة" مترجم سے علامدابن کثیر کی عبارت کا ترجمہ لفل کیا ہے۔ افل کیا ہے۔

راقم الحروف كہتا ہے ال ترجمه كرنے والے صاحب كوبھى علامه ابن كثير كى عبارت كاضچے معنى ومفہوم سجھ نہيں آسكا جس كى وجہ سے اس نے ترجمہ ہى غلط لكھا ہے۔ توجس تحقیق كى بنيا دہى غلط ترجمہ ہے ال تحقیق كا غلط ہونالازى امرہے۔ ملاحظ كريں:

البداية والنهاية كاعبارت: "لاربع بقين من ذى الحجة "كاتر جمد كلها ب-جبكه ذى الحجه كے چار دن باتی تھے۔اور "و مات تلاث بعد ثلاث "كاتر جمه كھا ہے: اور تين دن كے بعد آپ وفات پاگئے۔فقير راقم الحروف كہتا ہے ايسے ترجمه پر

امرالمؤسين سيدنا عمر بن الخطاب الغاروق الأعظم الليك كيوم شهاوت كالمحقيق المالله والاليه داجعون "بى پرهناچائي كيونكه مترجم في اتى زهمت بحى كوارانيل كى "انالله والاليه داجعون "بى برهمان المراميل كى ں ہوں۔ کہاں پر ہی غور کرلیں کہ' اور ' ملاث' کاممیز مذکر ہوتا چاہیے یامؤنٹ۔ کہاں پر ہی غور کرلیں کہ' اور ' ملاث' کاممیز مذکر ہوتا چاہیے یامؤنٹ۔

صح ترجمہ یہ ہے کہ: چار راتیں باقی تھیں۔اور تین راتوں کے بعد آپ وفا<sub>ت</sub> راقم الحروف كہتا ہے: چار راتيں باتى ہونے كى صورت ميں دن صرف چار باتى نہیں تھے بلکہ پانچ دن باتی تھے۔اس لیے کہ ذوالحج کا چاند تیس (30) دن کا فرض کرنے کی

صورت میں بشمول 26 ذوالج کادن لیعنی بدھ، تیس ( 30) ذوالج کی شام تک پانچ دن بنتے ہیں۔البتدراتیں چار باتی تھیں کیونکہ 26 ذوالج کی رات گزرچکی تھی اور دن باتی تھااس لیے کہ بدھ کے دن نماز فجر کے دوران آپ پر حملہ کیا گیا۔

ایے، ی ''مات النظیع دلاث '' یعن حملہ کے بعد تین را تیں گزری تھی کہ آپ ک شہادت ہوگئ چوتھی رات آپ پرنہیں گزری۔اس میں چارون گزرنے کی نفی نہیں کی صرف چھی رات گزرنے کی نفی کی ہے۔ جبکہ چوتھی رات شروع ہونے سے قبل چار دن مکمل ہو چکے تھے کیونکہ حملہ کے بعد پہلی رات سے قبل بھی ایک دن گزر چکا تھا لیعنی بدھ کا دن۔جبکہ فی الواقع ذوالحج كاچاندانتيں (29) دن كاتھا جيسا كەگزشتە صفحات ميں تفصيل گزرچكى ہے-

علامه ابن کثیر نے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص تلطف کے بوتے حضرت امام اساعیل بن محد بن سعدر حمد الله تعالی کا قول بھی نقل کیا ہے، ملاحظہ کریں: قال: طعن عمر يوم الاربعاء لاربع ليال بقين من ذي الحجة سنةثلاث وعشرين ودفن يومر الاحداصباح هلال المحرم سنة اربح وعشرين

(البداية والنهاية ٤/269)

يعنى عظيم تابعى اور محدث حضرت امام اساعيل بن محد بن سعد بن ابي وقاص المنظف نے

فرمايا:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر ڈگاٹٹ بدھ کے دن خنجر کے ساتھ زخی کیے گئے جبکہ 23 ھے کے ذوالحجہ کی چاررا تیں باقی تھیں ( یعنی 26 ذوالجے تھی ) لور 24 ھے تیم محرم کی صبح اتوار کے دن دفن کیے گئے۔

راقم الحروف كهتاب:

حضرت امام ابوجعفر محمد بن جریر طبری قدس سره العزیز متوفی 3 10 دھ نے اس قول کے قاتلین کی نسبت تصریح کی ہے کہ ان کے نزدیک حضرت عمر بن الخطاب فاروق اعظم کا فائڈ کی شہاوت بلاشک وشبہ کیم محرم چاندرات کوہوئی ہے، جیسا کہ تاریخ طبری کی عبارت گزر چکی ہے۔

عاصلِ كلام يہ ہے كه علامه ابن كثير نے حضرت سعد بن الى وقاص الله فلا كے بوتے حضرت الم اساعيل رحمه الله تعالى (جومدينه منوره كے تابعين اور محدثين سے ہيں) كاجوتول نقل كيا ہے وہ كيم مرم يوم شهاوت ہونے پر بمنزله تصريح ہے۔ولله الحمد

شبنمبر 3: علامه ابن کثیر نے تول مذکور نقل کرنے کے بعد درج ذیل

كلام بحى نقل كياب:

قال: فذكرت ذلك لعثمان الاخنسى فقال: ما اراك الاوهلت توفى عمر لاربع ليال بقين من ذى الحجة و بويع لعثمان ليلة بقيت من ذى الحجة فاستقبل بخلافته المحرم سنة اربع وعشرين - (البداية والنهاية 269/7) فاستقبل بخلافته المحرم سنة اربع وعشرين - (البداية والنهاية 269/7) ترجم: راوى نے كها: من نے يول عثمان اضنى سے ذكركيا تواس نے كها:

میرے خیال میں تو بھول گیا ہے۔ ذوالحبر کی چاررا تیں باقی تھیں کے حضرت عمر النظامات وفات ير \_ ير \_ ير \_ ير \_ ير \_ ير \_ ير رات باقى تقى كەحفرت عثان اللط كى بىيعت كى كئى اور آپ نے 24 م پ استقبال اپنی خلافت سے کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت فاروق اعظم اللہ کی کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت فاروق اعظم اللہ کی

شہادت 26 ذوالحبر کو ہوئی اور دن آخری ہوم ذوالحبر کو کیے گئے۔ 

ے ہرگز قابل اعتبار نہیں ہے اس لیے کہ 26 ذوالج کو حضرت سیدنا فاروق اعظم ڈاٹٹؤ پر تملہ ہوتا کتب تواریخ وسیر تو در کنار کتب احادیث سے بھی ثابت ہے اور حملہ کے بعد تین راتیں زندہ رہنا خود سیدنا عبداللہ بن عمر فی ایک سے کتب حدیث میں مروی ہے اور بکثرت کتب

تاریخ میں بھی ندکورہے اور میم محرم کو تدفین ہونے پر بعض ائمیہ کرام نے اجماع اورا تفاق نقل كياب جيها كة تصريحات كزر چكى بين-توان حقائق کی موجودگی میں اس بات کو کیسے درست تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ سیدنا

فاروق اعظم بنافة كي شهادت 26 ذوالج كومو من محمى جواب تمبر 2: "البداية والنهاية" مين حضرت عثان ذوالنورين الله كل خلافت کے بیان سے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ علامہ ابن کثیر کے نز دیک عثان اخنسی کا

> علامهابن كثير رقمطرازين: خلافةاميرالبؤمنينعهانبنعفان

قول مذكور برگز لائق اعتبار نبیس ب، ملاحظه كرین:

ثم استهلت سنة اربع وعشرين من الهجرة النبوية: ففى اول يوم منها دفن امير المؤمنين عمر بن الخطأب التأثير وذلك يوم الاحدافي قول، وبعد ثلاثة ايام بويع امير المؤمنين عثمان المؤمنين عثمان المؤمنين عثمان البراية والنهاية 280/7)

ترجمه: خلافت إمير المؤمنين عثان بن عفان ثاثؤ

چر 24 هآشكارا بوا\_

تواس کے پہلے دن میں امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رہ فون کیے گئے اور وہ ایک قول کے مطابق اتوار کا دن تھا جیسا کہ اور ایک قول کے مطابق ہفتہ کا دن تھا جیسا کہ ائمہ کرام کی تصریحات گزر چکی ہیں )۔اور (حضرت فاروق اعظم رہ فائد کی تدفین سے ) تین دن کے بعدامیر المؤمنین حضرت عثان بن عفان رہ فائد کی بیعت کی گئی۔

راقم الحروف كہتا ہے عبارت منقولہ بغور پڑھ ليں۔ نيز علامہ ابن كثير نے اس مقام پركوئی دوسرا قول نقل نہيں كيا جس سے خوب واضح ہے كہ حافظ ابن كثير كنز ديك عثان اخنسى كا قول باطل اور مردود ہے۔ تواس قول كوعلامہ ابن كثير كے حوالہ سے نقل كرنا اور ان كے نزديك اس قول كوعلامہ ابن كثير كے حوالہ سے نقل كرنا اور ان كے نزديك اس قول كی حيثيت كی وضاحت نہ كرنا سراسردھا ندلی اوردھوكا دہی ہے۔

#### ضروری شبیه:

جن بعض ائمہ کرام نے 2 ہے 2 ہے 2 ہو حضرت سیدنا فاروق اعظم دائٹ کا شہادت ہونے کا قول کیا ہے ان کی مرادد بگرا کا برائمہ کرام نے واضح کردی ہے کہاس تاریخ کو آپ کا زخی کیا جانا مراد ہے جیسا کہ گزشتہ صفحات پرائمہ کرام کے ارشادات گزر چکے ہیں۔

لیکن عثمان اخنسی کے قول سے بیمراد ہونا ممکن ہی نہیں بلکہ ظاہری معنی مراد ہے لہذا کی تقول باطل اور مردود ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ ایسے اقوال نقل کرنا سیدنا فاروق اعظم رہا تھے کا یوم شہادت کم محرم ہونے کے منکرین کے لیے ہرگز مفید نہیں ہے۔

امير المؤشين سيدنا عمرين الخطاب الغاروق الاعظم تلافظك يوم شهاوت كالحقيق

جواب 3: عثان اخنسی کے قول کی بنیاد پر میددعویٰ کرنا کہ سیرنا فاروق میر برون اعظم نظافۂ کی شہادت 26 والحجہ کو ہوئی اور دفن ذوالحجہ کے آخری دن میں کیے گئے ، بجیب اسلام نظافۂ کی شہادت ا سے انگلا کی ہوئے۔ تحقیق ہے۔اس لیے کہ اگر شہادت 6 2 ذوالحجہ کوہوگئ تقی اور تدفین ذوالحجہ کے اخری دن

میں ہوئی تھی۔ پھر تو ذوالحجہ کا چاند 29 دن کا ہونے کی صورت میں بشمول 26 کے چوستے دن ۔۔ تک تدفین مؤخری گئی اور چاند 30 دن کا ہونے کی صورت میں پانچویں دن تک تدفین مؤخر کی گئی جبکہ تدفین کی تاخیر کا کوئی عذر بھی نہیں تھا۔اس سے تو ثابت ہوتا کہ بیٹن کی دِماغی

عارضه میں مبتلاہےاہے چھام بیں کہ کیا کہدر ہا ہوں۔ راقم الحروف كهتا ہے: الله تعالیٰ سچی بات كو بہند فرما تا ہے۔عثمان اخنسى نے ہرگز نہیں کہا کہ حضرت فاروق اعظم ڈاٹھؤ کی تدفین چوتھے یا پانچویں دن تک مؤخر کی گئے تھی جبکہ اس شخص نے بھی موقف پیش کیاہے۔اوراس شخص کا بیموقف نہصرف عثان اخنسی کے قول بلکہ اجماع مورخین کے بھی خلاف ہے۔اس لیے کہ بقول عمّان اخسی جب حضرت عمّان

ذ والنورين څاڻئو کي بيعت کي گئ تو ايک رات ذ والحج کي باقي تقي \_ راقم الحروف كہتاہے: لازمي امرہے كه اس رات كے بعد والا دن بھي باتى تھا كيونكه اسلامی تاریخ رات سے شروع ہوتی ہے اور رات اسکلے دن کی شار ہوتی ہے۔ اب عثان اخنس

کے قول کا مطلب واضح ہے کہ ذوالح کے آخری دن سے پہلے دن میں حضرت عثان بن عفان ٹٹاٹٹ کی بیعت کی گئی آپ کی بیعت کے بعد، بیعت والے دن کا بقیہ حصہ اور مزید ایک رات اوردن ذوالج سے باقی تھا۔ جبکہ مخص مذکور نے کہا ہے کہ حضرت فاروق اعظم اللہٰ ذوالحجہ ۔ کے آخری دن میں دفن کیے گئے۔

ال سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عثمان ذوالنورین ٹاٹٹنا کی بیعت کے دوسرے

دن حضرت فاروق اعظم ولالمؤكل تدفين ہوئى۔ حالانكه بينظربيا جماع مؤرضين كے خلاف ہے تمام نے يہى لكھا ہے كه حضرت عثان بن عفان ولائؤكاكى بيعت حضرت فاروق اعظم طابوط كى تدفين كے بعد ہوئى۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ بیخف عقل سلیم کی نعمت سے محروم ہے اس لیے کہ اگر 26 ذوالحجہ کوشہادت ہوگئ تھی تو تدفین ذوالحجہ کے آخری دن تک مؤخر کرنے کا کونسا شرق جواز تھا؟ جبکہ حضرت فاروق اعظم ڈاٹٹ نے حملہ ہونے کے بعد اول فرصت میں خلافت اور دوسرے اہم معاملات کے بارے میں وصیتیں اور ارشادات فرماد ہے تھے بلکہ خلافت کے بارے میں توحملہ ہونے سے پہلے جمعہ میں خطبہ جمعہ میں وضاحت فرمادی تھی جیسا کہ مندامام احمد کی صحیح حدیث میں نصرت ہے۔

جب تدفین میں تاخیر کا کوئی عذر ہی نہیں تھا تو چوہتے یا پانچویں دن تک امیر المؤمنین اور خلیفہ راشد کی تدفین مؤخر کرنے کا حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان پر افتراء اور بہتان باندھنا کوئی انسانیت کا مظاہرہ ہے؟ جو بات کوئی صاحب عقل وخرد بقائی ہوش وحواس کہنے کی جرات ہی نہیں کرسکتا اس کا افتراء ائمہ کرام پر باندھا ہے اور اس فعل کے ارتکاب کا بہتان حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان پر باندھا ہے اور اس کا نام تحقیق جدیدر کھ دیا ہے۔ لاحول و لاقو قالا باللہ۔

شبہ نمبر 4: حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ الفاء میں فرمایا ہے، حضرت عمر اللہ نظاء میں فرمایا ہے، حضرت عمر اللہ نظاء کا کہ جمری بروز چہار شنبہ (بدھ) شہید ہوئے اور یک شنبہ کے دن غرہ محرم (چاندرات) کوؤن کیے گئے۔

( تَارُنُ الْخَلْفَاءِ رَجِهُمْ بِرِيلُوي مِن 215)

جواب: راقم الحروف كبتا بها اليئ حقيق برالا حول ولا قوة الابالله "

ہی پڑھنا چاہيے كونكه سراسر حماقت اور جہالت پر بنی بات، جوكوئی بھی صاحب عقل وفر د

بقائی ہوش وحواس نہيں كہ سكتا يعنی شہادت كے بعد پانچويں دن تدفين ( كيونكه شہادت برھ

کے دن اور تدفين اتوار كے دن) وہ حضرت امام جلال الدين سيوطی قدس سرہ العزيز پر تھوپ

دی ہے۔ اگر شس بر يلوی نے يہی ترجمہ كيا ہے توبياس كی شکین غلطی ہے۔ تاہم اس سے خص

ذکور کی تحقیق كامعيار بھی واضح ہوا كہ اگر كسی مترجم سے ترجمہ كرنے میں شکین غلطی ہوگئ تو وہ

اس خص كن ديك على درجہ کی تحقیق ہے۔ لاحول و لا قوة الا بالله۔

راقم الحروف كهتا ب: حضرت امام جلال الدين رحمه الله تعالى نے ايسا ہر گزنہيں فرما ياءان كى اصل عبارت ملاحظه كريں:

اصيب عمر يوم الاربعاء لاربع بقين من ذى الحجة و دفن يوم الاحد مستهل المحرم الحرام و (تاريخ الخلفاء م 136)

ترجمہ: بدھ کے دن حضرت عمر ٹلاٹٹؤ پرحملہ کیا گیا جبکہ ذوالحجہ کی چار راتیں ہاتی تھیں (یعنی26ذوالحجقی)اوراتوار کے دن کیم محرم الحرام کوآپ دنن کیے گئے۔

راقم الحروف كہتا ہے حضرت امام سيوطى قدى سره العزيز نے يوم شہادت كا تو ذكر بى نہيں كيا۔ بلكد آپ پر صرف جملہ ہونے اور آپ كے زخى كيے جانے اور آپ كى تدفين كى تاريخ كابيان كيا ہے۔

اس عبارت میں کیم محرم کو تدفین کی تصریح ہے جس کی روسے ذوالحج کی آخری تاریخ یا کیم محرم الحرام ہردو میں شہادت ہونے کا امکان ہے۔ اس لیے بیرعبارت اپنے سیح معنی و مفہوم کے اعتبار سے بھی منکرین کے لیے ہرگز مفید ہیں ہے۔ اور اس مقام پر 'اصیب''کا ترجمہ: ''شہید ہوئے'' کرناقطعی اور یقینی طور پرغلط ہے۔اس جگہ اصابت سے مراد: آپ پر حملہ کیا جانا اور آپ کا زخمی کیا جانا ہے، جیسا کہ خادمین کتب پر ہرگز پوشیدہ نہیں ہے۔

راقم الحروف كہتا ہے: اس جان كا ہ سانحہ كے بيان ميں كتب حديث و تاريخ ميں استعال كيے گئے الفاظ سے ان كى مراد بيان كرنے ميں كافى لوگوں نے تھوكريں كھائى ہيں اگر اختصار کمحوظ نہ ہوتا تو راقم الحروف كچھا ليے كلمات اور الفاظ ضرور نقل كرتا۔ اللہ تعالی فہم سليم عظا فرمائے آمين يارب العالمين

جواب:

(الف) بیشک روایتِ حدیث میں واقدی پرشدید جرح کی گئی ہے۔لیکن شیخ الاسلام ابن ججرعسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ترجمہ میں درج ذیل کلام بھی لکھا ہے اور اس کی تر دیز ہیں کی۔

قال ابن سعد: كان عالما بالمغازى والسيرة والفتوح الخ

(تهذيب التهذيب 324/9)

ترجمه: "ابن سعد (امام محمد بن سعد صاحب طبقات كبرى رحمه الله تعالى) نے

کہا:

محمر بن عمروا قدى مغازى اورسيرت اورفتوح كاعالم تها،،\_

اس سے واضح ہوا کہ ائمہ اعلام نے مغازی اورسیرت اور فتوحات کے باب میں

اس پر روایت حدیث والاعم نہیں لگایا بلکہ اسے مغازی اور سیرت اور فتون کا عالم لیا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعمہ مؤرفین میں سے شاید کوئی بھی ایسانہ ہوجس نے اپنی کار میں واقدی کی روایات اور اقوال درج نہ کیے ہوں اور قول مذکور بھی ای باب سے ہے۔ لہذا روایت حدیث پرجرح کی وجہ سے اس قول کا غیر معتبر ہونالا زم نہیں آتا۔

امام اساعیل بن محمد رحمہ اللہ تعالیٰ متوفی 134 مدے قول کی سند میں محمد بن مرواتدی
کا ہونا سیدنا فاروق اعظم ملائٹ کا یوم شہادت کم محرم ہونے پر انز انداز ہرگز نہیں ہوسکا اس
لیے کہ اس حقیقت کا اثبات صرف امام اساعیل بن محمد بن سعد طائش کے قول پر ہی موقوف
نہیں ہے بلکہ بفضلہ تعالیٰ راقم الحروف گزشتہ صفحات میں مزید دوعظیم اماموں کی تصریحات
میں کر چکا ہے۔

حضرت امام ابوحفص عمرو بن على الفلاس رحمه الله تعالیٰ منوفی 249ه جوهاظِ حدیث اور نقادائمه اعلام سے بین اورا کا برائمهٔ کرام کے استاذ بین ان کی ثقابت پرائمهٔ کرام کا اتفاق ہے ملاحظہ کریں حضرت امام شمس الدین محمد بن احمد ذہبی متوفی 848ه کی تصنیف لطیف: (سیراعلام النبلاء 470/17 تا 472)

عضرت امام زين الدين ابوالفضل عبدالرجيم بن حسين عراقي رحمه الله تعالى معزت امام زين الدين ابوالفضل عبدالرجيم بن حسين عراقي رحمه الله تعالى متوفى 806ه جن كي نقابت اور جلالت على براتفاق باورا كابرائمه اعلام كاستاذين وقال الفلاس: انه مات يوم السبب غرقال محرم سنة ادبع وعشرين (شرح التهم قوالتذكرة 303/2)

ترجمہ: اور حضرت امام فلاس رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بیشک حضرت عمر بن الخطاب فاروق اعظم الله تعالیٰ نے مدن کیم محرم م 24 ہجری کووفات یائی۔ نمبر 2:

حضرت امام ابوالولید سلیمان بن خلف الباجی رحمه الله تعالی متوفی 474 مدد حضرت امام مس الدین و بهی رحمه الله تعالی نے ان کے بارے میں اکھا:

الامام العلامة الحافظ ذوالفنون القاضى ابوالوليد سليمان بن خلف مصاحب التصانيف (الى ان قال) و تفقه به اثمة واشتهر اسمه و صنف التصانيف النفيسة -

ان کی ثقابت پر بھی ا کابرائمہ کرام کا اتفاق اور اجماع ہے، کسی نے ان پر جرح نہیں کی۔

> ملاحظه کریں: (سیراعلام المنبلاء 18/535 تا 545) حضرت امام سلیمان بن خلف الباجی رقمطر از ہیں:

عمر بن الخطاب (الى ان قال) طعن يومر الاربعاء لثلاث بقين من ذى ألحجة ومأت بعد ذلك بثلاث يومر السبت غرة المحرم سنة اربع وعشرين ـ المجة ومأت بعد خلاف البحر من التعميل والتجريل والتحريل والتجريل والتجريل والتجريل والتجريل والتحريل والتجريل والتجريل والتجريل والتجريل والتجريل والتحريل والتحريل والتحريل والتحريل والتحريل والتجريل والتحريل والتحريل

ترجمہ: حضرت عمر بن الخطاب ڈاٹھڑ (تا) بدھ کے دن خنجر کے ساتھ زخمی کیے گئے جبکہ ذوالحجہ کی تین راتیں باقی تھیں اور زخمی کیے جانے سے تین راتیں بعد کیم محرم 24 مرم وکئے۔ ہفتہ کے دن آپ شہید ہو گئے۔

اقول: مات اى مات شهيدًا كما اخبربه النبي الكريم الليكم ولله

الحمدى الأولى والآخرة-

شبنمبر 6: حضرت امام ولى الدين صاحب مشكوة ،حضرت علامه ابن جمر شبنم من منت

کی، حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوی ،حضرت علامہ مؤمن بلنجی ،حضرت مفتی احمد یارخال حمہم اللہ تعالی ان تمام حضرات نے کیم محرم یوم شہادت ہونے کی فنی ہے۔ رحمہم اللہ تعالی ان تمام حضرات نے کیم محرم یوم شہادت ہونے کی فنی ہے۔

جواب: ان علاء اعلام کی جوعبارات پیش کی گئی ہیں ان میں سے کمی

ے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیم محرم کو حضرت سیدنا فاروق اعظم اللظ کی شہادت
سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیم محرم کو حضرت سیدنا فاروق اعظم اللظ کی شہادت

ہونے کی نفی کی ہے لہٰدااِن اقوال کو پیش کر نامنکرین کے لیے ہرگز مفید نہیں ہے۔ نہایت افسوں ہے کہ جو بات عوام الناس بھی بخو بی سمجھ سکتے ہیں وہ اس مخص کو سمجھ

نہایت افسوں ہے کہ جو بات موام النا ک کی موبی مصطفح بیل دوہ ک کی وہد نہیں آسکی۔ان حضرات ہے اکثر نے کیم محرم کو حضرت سیدتا فاروق اعظم النائظ کی تدفین ہونا نقل کیا ہے کیا یہ کیم محرم یوم شہادت ہونے کی فئی کرتا ہے؟

ں یہ ہے یہ اور اس میں ہے۔ اس کے دن پہلے شہادت ہونا ضروری ہے؟ جیسا کہا س مخف نے کیا تدفین سے چار پانچ دن پہلے شہادت ہونا ضروری ہے؟ جیسا کہا س مخف نے کئے۔ کھا ہے کہ شہادت 26 ذوالج کو ہوئی اور ذوالج کے آخری دن دفن کیے گئے۔

لاحول ولاقوة الابالله-

حضرت شیخ محقق رحمہ اللہ تعالیٰ نے جج سے واپسی کے بعد وفات ہونا لکھاہے۔ توکیااس صورت میں کیم محرم سے پہلے وفات ہونالازم ہے؟ امانلہ و انا البیاد اجعون -حضرت مفتی احمہ یارخاں قدس سرہ العزیز سے قال کیا ہے:

رے میں مدیر میں مدیر میں ہوئے۔ آپ26زی المجہ بدھ کے دن حیکیس 23ہجری زخمی کیے گئے اور محرم کیم اتوار کے دن دنن کیے گئے۔

عبارت منقوله بغورملاحظه كركيس\_

اس كتحت الشخص في المنتحقيق كاجو مردكها يااورلكها:

"صاف ظاہر ہے اگر بدھ کو 26 ذی الحجہ ہوتی ہے تو اتو ارکوتیس ذی الحجہ ہوگی اور تیس ذی الحجہ ہوگی اور تیس ذی الحجہ دن گزار کرمحرم کی چاندرات ہوگی جب آپ کو فن کیا جارہاتھا تو چاندنظر آگیاتھا تو شہادت تومحرم سے قبل ہی واقع ہوئی،۔

راقم الحروف كهتا بع عبارت منقوله بغور ملاحظه كرليل والله تعالى اعله يه مكارى به ياجهالت، كيابده 26 و والحجه بون اور چاندانتيس كا بون كي صورت بيل اتوار كيم منهيل بوگى ؟ كياچاندتيس كا بونالازم بي؟

حفرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرما یا ہے: '' محرم کیم اتوار کے دن دفن کیے گئے،،اور پیمخص کہتا ہے: ''جب آپ کو دُن کیا جار ہاتھا تو چا ندنظر آگیا تھا،،۔

راقم الحروف كهتا ب: كياتيس ذوالحجه كواتوارك دن مين محرم كاچاندنظر آگيا تقااس ليحضرت مفتى احمد يارخال رحمه الله تعالى نے فرما يا ہے: محرم كيم اتوارك دن فن كيے گئے؟ كياتيس ذوالحجه كو كيم محرم كہنا بھى تھيك ہے؟ لاحول ولا قوة الا بالله-

علامہ مؤمن کی عبارت کے بارے میں گزارش بیہ کہ اس مخص نے حضرت مفتی احمد یارر حمد اللہ تعالیٰ سے بقلم خود فل کیا ہے:

آپ مدینه منوره کی زمین مسجد نبوی شریف محراب النبی سالی این می نماز فجر پڑھاتے ہوئے شہید ہوئے۔

راقم الحردف کہتا ہے اگر اس عبارت پرغور کرلیا ہوتا تومتعدد عبارات کا جواب خود بخود بخود ہیں آجا تا۔ وہ اس طرح کہ اسلامی تاریخ کا ادنی طالب علم بھی جانتا ہے کہ سجد بخود ہیں آجا تا۔ وہ اس طرح کہ اسلامی تاریخ کا ادنی طالب علم بھی جانتا ہے کہ سجد بخوی شریف میں آپ کا وصال نبوی شریف میں آپ پرحملہ ہوا تھا اور آپ زخمی کیے گئے تھے نہ کہ سجد ہی میں آپ کا وصال

مبارک بھی ہوگیا تھا جیما کہ عبارت منقولہ سے متصل بعد حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالی میارک بھی ہوگیا تھا جہ کہ اللہ تعالی نے خود بھی تصریح کی ہے کہ: آپ 26 ذی الحجہ بدھ کے دن تعیس 23 ہجری زخمی کیے گئے۔ تو چونکہ وہی زخم آپ کی شہادت کا سبب ہے اس کیے حضرت مفتی صاحب نے فرما یا: '' آپ ۔۔۔۔ نماز فجر پڑھاتے ہوئے شہید ہوئے ''۔۔۔

راقم الحروف كهتا بعلامه مؤمن كے قول مترجم: '' ابھى ذوالحجه گزرنے نه پایاتھا كه آپ شهيد كرديئے گئے،، سے ان كى مراد بھى يہى تسليم كرنے سے كيا مانع ہے؟ صرف ضدى ہے نا۔

سیرنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بوم شہادت کے بارے میں دوسراقول ذوالج کی آخری تاریخ ہے۔

اس قول کوبھی اکابرائم کرام دمؤرخین حضرات کی ایک جماعت نے اختیار کیا ہے راقم الحروف کہتا ہے کہ ذوالح کی آخری تاریخ کا یوم شہادت ہونا بھی حقائق مذکورہ کے تناظر میں درست بنتا ہے۔البتہ کیم محرم اتوار کی صبح تدفین ہونے کے حوالے سے اس پراشکال ظاہر ہے کہ اگر شہادت ذوالح کی آخری تاریخ میں ہوئی تھی تو پھر تدفین میں اس قدر تا خیر کیوں کی میں ہوئی تھی تو پھر تدفین میں اس قدر تا خیر کیوں کی میں جئی ؟

گریدکاس قول کے قائلین کیم محرم کی سیح تک تدفین کی تاخیر کے قول کیساتھ اتفاق نہ کریں ،جبیبا کہ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالی کے کلام ہے بھی بہی ظاہر ہے کیوں کہ انہوں نے کیم محرم کی مسیح اتوار کے دن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین کے قائلین کے بارے میں بیان کیا ہے کہ وہ کیم محرم چاندرات کوآپ کی شہادت ہونے کے قائلین ہے بارے میں بیان کیا ہے کہ وہ کیم محرم چاندرات کوآپ کی شہادت ہونے کے قائلی ہیں۔واللہ تعالی اعلم

ازالرُ شبه:

شیخ امام محمد بن عبداللد دمشقی شافعی الشهیر بابن ناصر الدین متوفی ۸۴۲ھ نے ذوالح کی آخری تاریخ میں شہادت ہونے کی تصریح کرنے کے باوجود کیم محرم اتوار کی صبح تدفین کی تصریح کی ہے۔

جواباً گزارش بیہ ہے کہ امام محمد بن جریر طبری کی وفات ۱۳ ہجری میں ہے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے سند کیسا تھ ہے کہ انہوں نے اپنے سے متقد مین کا مؤقف بیان کیا ہے جیسا کہ انہوں نے سند کیسا تھ حضرت امام اساعیل بن محمد بن سعد بن الی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا مؤقف نقل کیا ہے جبکہ ابن ناصر الدین شافعی پانچے سوسال بعد کے لوگوں سے ہیں تو ان کا قول امام طبری کے بیان کی صحت پر کیوں کر اثر انداز ہوسکتا ہے؟

نيزىيقول فى نفسه قيم ہے ملاحظه كريں:

"طعن صبيحة يوم الاربعاء سبع ليال بقين من ذى الحجة سنة ثلاث و عشرين ومات يوم السبت و دفن صبيحة يوم الاربعاء غرة المحرم سنة اربع وعشرين"

(الاحاديث الاربعون المتباينة الاسانيد والمتون مسسلة المسلمة ا

ترجمہ: ''سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدھ کے دن میخ خبر کیساتھ زخی کیے گئے جبکس 23 ھے دی الحجۃ کی سات را تیں باقی تھیں ( یعنی ۲۳ ذوالحجۃ کی) اور ہفتہ کے دن آپ کی شہادت ہوئی اور مجے ھے کے ماتوار کے دن می کے گئے''

راقم الحروف كہتا ہے اس مضمون كا درست نه ہونا واضح ہے كيونكه اگر بدھ كے دن

٢٣ ذوالج على تو مفته كدن ذوالح كي آخرى تاريخ كيونكر موسكتى بيع؟

البتداگر''بقین'' کی جگر''مضین''ہوتا تومضمون درست ہوجا تالیکن اس سے البتداگر''بقین'' کی جگر''مضین ''ہوتا تومضمون درست ہوجا تالیکن اس سے الم مطبری رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کی تر دید پھر بھی نہیں ہوسکتی کیونکہ انہوں نے اپنے سے پیش رو اللہ تعالیٰ اعلم کے مؤقف کی وضاحت کی ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم

### آخری گزارشات:

راقم الحردف نے امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند کے یوم شہادت کے بارے میں وہ دونوں قول ذکر کر دیے ہیں جن میں سے ہرایک کے قاتلین بکٹرت ائمہ کرام اور مؤرخین حضرات ہیں۔ اور چونکہ کچھلوگوں نے بید عوی کیا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند کا یوم شہادت کیم محرم ہونے پرکوئی حوالہ نہیں ہے اس لیے اس پر نسبتا تفصیلی کلام کیا ہے اور اکا برائمہ کرام ومؤرخین حضرات کے گیارہ حوالہ جات پیش کیے ہیں کہ کیم محرم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے اور ائمیر کرام ومؤرخین حضرات کی ایک

جماعت کے نزدیک بی تول رائے ہے۔ اور اہل علم حضرات پر ہرگز پوشیرہ نہیں ہے کہ بیا ایا مسئلہ ہے جس پر قطعیت کا دعویٰ نہیں کیا جاسکالہذا اگر کی شخص کے نزدیک کوئی بھی دو سراقول رائے ہوتو پھر بھی وہ اس کی قطعیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جب آپ کی تاریخ شہادت کے بارے میں کی بھی قول کے قطعی ہونے کا دعویٰ باطل اور مردود ہے تو کیم محرم یوم شہادت ہونے پراس کٹرت سے حوالہ جات موجود ہونے اور اکا برائم پر کرام کی ایک جماعت کے نزدیک براس کٹرت سے حوالہ جات موجود ہونے اور اکا برائم پر کرام کی ایک جماعت کے نزدیک اس کے دائے ہونے کے باوجود کیم محرم یوم شہادت ہونے کی نفی تطعی اور حتی طور پر کرنا کیو کر جائز ہوسکتا ہے؟ لہذا کوئی بھی صاحب عقل وخرد بقائی ہوش وحواس اس کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ اور اگران معروضات کے بعد بھی کوئی خوم یوم شہادت ہونے کی نفی اور انکار پر معربے تو اس کا مرض لاعلاج ہے کیونکہ وہ استعداد وصلاحیت بلکہ عقلِ سلیم کی نعمت سے بھی محربے تو اس کا مرض لاعلاج ہے کیونکہ وہ استعداد وصلاحیت بلکہ عقلِ سلیم کی نعمت سے بھی والصلو قوالسلام علی دسولہ الکرید ہو علیٰ آلہ واصحابہ اجمعین

#### مسككة افضليت:

ربحقیق جدید، میں مسئلۂ انضلیت کوجی الم سنت میں اختلافی مسئلہ ٹابت کرنے کی سعی غرموم کی ہے اور بنیادی مواد ' زبرہ التحقیق ، ، نامی کتاب مصنفہ شاہ عبدالقادر صاحب سے حاصل کیا ہے جبکہ شاہ عبدالقادر صاحب کی غلط بیانی اور علمی خیانتیں اور حضرات صحابہ کرام و اعمہ کا اربعہ ودیگر اعمہ کا اعلام پر افتراء اور بہتان کی پھے تفصیل راقم الحروف نے 'مناقب الحلفاء الر اشدیان مع عقائد العلماء الربائدیان ' میں پیش کردی ہوں دلاکل قاہرہ سے ثابت کیا ہے کہ افضلیت شیخین کریمین سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا قاروق والنورین طائع اعظم بھا پر برتمام المل سنت کا اجماع اور اتفاق ہے البتہ حضرت عثان بن عفان و والنورین طائع کی حضرت علی مرتضی دائم پر افضلیت جمہور اہل سنت کا فرجب ہو اور ان کے بعد حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہدالکر یم باقی است ہو افضل ہیں۔

جبکہ اس کے برعکس شاہ عبدالقادر صاحب نے زبدہ میں بیتائیے کی ہے کہ قیامت تک ہونے والا ہر فاطمی تمام امت مسلمہ سے افضل ہے ( یعنی بشمول حفرت ابو برصدیق و حضرت عربن الخطاب تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے بھی افضل ہے ) اور ہو طرت عربن الخطاب تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین سے بھی افضل ہیں ہر فاطمی سے حضرت فاطمہ زہراء ڈھائٹا افضل ہیں اور حضرت علی مرتضیٰ ڈھائٹو ہی حضرات شینین کر یمین و جملہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے افضل نہیں ہیں بلکہ حضرت فاطمہ زہراء ڈھائٹا کے بطن اطہر سے ہونے والی تمام اولا دِعلی اور پھر قیامت تک ہونے والی ان کی اولا دکا ہر فرد باقی تمام امت سے افضل ہے۔ نصل کے دولی اور پھر قیامت تک ہونے والی ان کی اولا دکا ہر فرد باقی تمام امت سے افضل ہے۔ نصل کے دولی اور پھر قیامت کے دولی ولا قوق الا باللہ۔

اورشاہ عبدالقادر صاحب نے زبدہ میں بتلیغ بھی کی ہے کہ خلافت شیخین کر يمين

راقم الحروف كبتائه المسنت سے فارج نہيں ہوتا۔ لاحول ولاقو قالا بالله۔ راقم الحروف كبتائه اگر خلافت شيخين كريمين رافظ كا انكار بھى رافضيت نہيں ہے تو پھررافضيت كس چيز كانام ہے؟

ضروري عبيه:

'' تحقیق جدید'' کے مصنف نے اپنی اس تحقیق پرشاہ عبدالقادر صاحب سے تقریظ کھوانے کے لیے اسے لندن بھیجا جیسا کہ شاہ عبدالقادر صاحب کے بیٹے نے اپنی تقریظ میں صراحت کی ہے جو تحقیق جدید کے آخر میں موجود ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ تحقیق جدید کے مصنف کا عقیدہ بھی وہی ہے جو شاہ عبدالقادر صاحب کا ہے۔

اور بہلوگ بدعت اور گراہی کی تبلیغ کوسنیت کی تبلیغ قرار دے رہے ہیں اور ظلم میہ ہے کہ ایس تبلیغ کرنے کے باوجود کلمہ طبیبہ پڑھ کرئی ختی بر بلوی ہونے کا دعویٰ بھی کیا جارہا ہے حالانکہ اعلیٰ حضرت مولا ناشاہ احمد رضا قادری قدس سر والعزیز نے افضلیت شیخین کر یمین بھائیا کے قطعی اور اجماعی ہونے کی تصریحات کی ہیں۔ اور خلافت شیخین کر یمین بھائیا کی حقانیت پر ایمان رکھنا باجماع اہلسنت ضرور یات نہ ہب الل سنت ہے۔

ادر دختین جدید، میں اعلی حضرت رحمه اللہ تعالی پرجمی افتر اءاور بہتان با ندھاہے کہ ان کے نزدیک تمام خلفاء کرام مخالئے کے ساتھ حسن عقیدت رکھنا اور حضرت امیر المؤمنین مولی علی کرم اللہ تعالی وجہدالکریم کو ان میں افضل جاننا یہ مسلک بعض علاء اہل سنت کا ہے۔ حالا نکہ ان کی جوعبارت فقاوی رضویہ سے فقل کی گئی ہے اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے اس برعم خود مقتی کو اسے سیجھنے کی تو فیق ہی نہیں ہوئی ۔ انہوں نے توامیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان مود کھنا اسے بعض علاء اہل سنت کا عقیدہ رکھنا اسے بعض علاء اہل سنت کا عقیدہ رکھنا اسے بعض علاء اہل سنت

كامسلك قرارديا ہے۔

نهایت افسول ہے کہ جو محض ایک واضح اردوعبارت بھی سیحضے کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ اپنے آپ کوشنخ القرآن لکھتا ہے اور جہلاء اسے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کالقب دیتے ہیں لاحول ولا قوۃ الابالله-

حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان پر بہتان اور غلط بیانی کی انتہاء: اس شخص نے حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ایک عظیم جماعت پر تفضیل علی ڈاٹنؤ کاعقیدہ تھویا ہے اوراس کے ساتھ درج ذیل دعویٰ کیا ہے:

'' قارئین کرام! توارخ کی تمام کتب دیکھ لیس کہ ان صحابہ کرام کوجو کہ تفضیل علی کے قائل متھے کس کس طرح کے اذیت ناک طریقوں سے شہید کیا گیا،،۔

راقم الحروف كهتاب: الى غلط بيانى چشم فلك نے شايد بہلے نه ديكھى ہوگ - ہمارا چيلئے ہے كه تاریخ كى تمام كتب تو در كنار صرف وہ كتب جن كے حوالہ جات راقم الحروف كى اس تحرير ميں موجود ہيں يعنى تاریخ طبرى، تاریخ الاسلام از امام ذہبى، الكامل فى الناریخ، تاریخ الاسلام از امام ذہبى، الكامل فى الناریخ، تاریخ المسلام از امام ذہبى، الكامل فى الناریخ، تاریخ المسلام المبدى يہ دوانھا ية ۔ ان پانچ كتب ہى سے ثابت كرد ، كه فلال فلال صحافی تفضيل علی كيم عقيدہ كى وجہ سے شہيد كيا گيا۔

حضرت امام اعظم الله يربهتان عظيم:

حضرت امام اعظم ابوصنیفہ ٹاٹٹڑ پرافتر اءاور بہتان باندھاہے کہ آپ نے ائمہ ُ شیعہ سے کسب فیض کیا۔اور آپ شیعہ کی جانب ماکل تھے۔

راقم الحروف كبتا ب: لاحول ولاقوة الابالله و نعوذ بالله من شرهه الله و نعوذ بالله من شرهه الله و الله عنه الله و ا

ابوز ہرہ سے فل کر کے امام اعظم رحمہ اللہ تعالی پر بہتان با ندھا ہے۔

راقم الحروف كهتائه: كيا ابوز هره مصرى ترجمان المل سنت ہے كہ جو پچھوہ لكھ دے اس پراعتماد كرليا جائے؟ اور پھر كياوہ غير مقلدين ترجمان المل سنت ہيں جن سے قال كركے امام اعظم ملائن پرافتر اءاور بہتان باندھے جارہا ہے؟ لاحول ولاقوۃ الابالله -حضرت امام اعظم رحمہ اللہ تعالی کے عقيدہ کی تحقیق "منا قب الخلفاء الراشدين، ميں لکھی جا چکی ہے۔

نعره مخقيق يرطعن كي حقيقت:

« بتحقیق جدید ، میں نعر ہ تحقیق کے خلاف خوب زہراً گلاہے۔ راقم الحروف کہتاہے ، قطع نظراس سے کہ بینعرہ کب سے شروع ہوااور س شخص نے اس کا آغاز کیا۔جب بات کی

ہے اور اس میں عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی ہے کہ چاروں حضرات یارانِ مصطفیٰ علیہ التحیة والثناء ورضوان الله عليهم اجمعين كحق ہونے كا اعلان اور اظهار ہے۔اور جو گمراہ لوگ پہلے

تین یاروں کوحق نہیں مانتے ان کے نظریہ کی تر دید ہے اور جو چو تھے یار کوحق نہیں مانتے ان ی بھی تر دید ہے اور عقید ہ ال سنت کا بیان ہے تو اس کی مخالفت کا کیا جواز ہے؟

ي نعره ضرور لگايا جانا چاہيے تا كه خارجيت رافضيت ناصبيت سب كى نفى اورسنيت

كااعلان جو-ر ہایہ شبر کہ اس نعرہ سے حضرت حسن مجتبی اللہ اس کے تعق ہونے کی نفی لازم آتی ہے اور

ان كى خلافت كا انكار لازم آتا ب

توجواباً گزارش بيه كه كوئى صاحب عقل وخرد بقائى موش وحواس بيسوچ بحى نہيں سکنا کہ اس میں پانچویں خلیفہ راشد کے حق ہونے کی نفی اور ان کی خلافت کا انکار لازم آتا

راقم الحروف كہتاہے ال گروہ كے مفكر اسلام نے ال مسكلہ پر مناظرہ مجى كياہے جبکہ ' زبرۃ التحقیق، نامی کتاب میں اس نظریہ کی تبلیغ بھی ہے کہ حضرات شیخین کریمین سیدنا ابوبكرصديق اورسيدناعربن الخطاب فاروق اعظم والجاكى خلافت كالتكاركرنے سے بندہ الل سنت سے خارج نہیں ہوتا۔

راقم الحروف كهتاب الله تعالى اور حضورنبي كريم مظافية إسے شرم وحيا كے بھى كمجھ

تقاضے ہیں انہیں ملحوظ رکھنا بھی لا زم اور ضروری ہے۔

ایک طرف بیتلیخ ہے کہ حضرات شیخین کریمین بھٹھا کی خلافت کا انکار بھی کردیا جائے تو پھر بھی سنیت میں خلل نہیں آتا اور دوسری طرف اس پراصرار ہے کہ تق چاریار کہنے اور حضرت حسن مجتبی ملائظ کا صرف ذکر شامل نہ کرنے پر خارجیت لازم آتی ہے۔

لاحول ولاقو قالا بالله -كيسى پيروى ہے خواہشِ نفس كى؟ راقم الحروف كہتاہے: كافى مجالس ميں ''حق على ياعلى،، يكارا جاتا ہے۔كيااس سے

حضرت سیدناحس مجتبی مثالثۂ کے حق ہونے کی نفی لازم آتی ہے یانہیں؟

اگرتولازم آتی ہے پھرتواس کے ناجائز ہونے کا اعلان کریں اورلوگوں کواس سے منع کریں۔اورا گرنفی لازم نہیں آتی اوریہ کہنا جائز ہے تو پھرتن چاریار کہنے سے حضرت حسن مجتبی ٹٹاٹھ کے جن ہونے کی نفی اوران کی خلافت کا انکار کیونکرلازم آئے گا؟ پچھتو سے بھی بولو

راقم الحروف كهتا ب: اگرتو كها جاتا: "حق صرف چاريار، پهرتو بانچوي خليفه راشد كرق هونے كى نفى ہوتى ليكن جب كلمه محصر بولا ہى نہيں گيا تو پھرخواہ مخواہ ہى حضرت حسن كات كوت ہونے كى نفى ہوگئ - لا حول ولا قوة الا بالله-

راقم الحروف كہتا ہے اگر توكلمه حصر بولے بغیر بھی حصر ثابت ہوجا تا ہے۔ توسوال بیہ ہے كہ اہل سنت كے اجتماعات میں ' دحق نبی یا نبی ،، پکارا جا تا ہے۔ توكيا اس سے باقی تمام انبياء كرام عليهم الصلاة والسلام كے قن ہونے كی فی ہور ہی ہے؟

پر توبیکلمه کفریه ہونا چاہیے۔لاحول ولاقوۃ الابالله-جبنہیں اوریقینانہیں تو پر''حق چاریار، کہنے سے حضرت حسن جتبی ڈاٹٹؤ کے تق ہونے کی نفی بھی ہرگز لازم نہیں آتی جیما کہ''حق علی، کہنے سے لازم نہیں آتی -وہللہ الحمد - اوراگر کی خالفت کرے تو اس کا مرض لاعلاج ہے اس کے لیے ہدایت کی صرف وعاہی کی چار'' کی مخالفت کرے تو اس کا مرض لاعلاج ہے اس کے لیے ہدایت کی صرف وعاہی کی جاسمتی ہے۔ کیونکہ حضرت حس مجتبی راٹین کی خلافت کے حق ہونے کی نفی لازم آنے کا تو محض بہانہ ہے درحقیقت حضرت علی مرتضی راٹین کے ساتھ حضرات شیخین کریمین اور حضرت عثمان ذوالنورین مخالف کا ذکر کیا جانا برداشت نہیں ہور ہا۔ نعو ذبالله من ذلك۔

## جشن عيدغد يركى بدعت:

بعض لوگ سی ہونے کے دعویٰ کے باوجود کچھے عرصہ سے اٹھارہ ذوالحجہ کوجشن عبید غدیر مناتے ہیں بعض شمروں میں فلیکس اور بینر بھی لگائے گئے۔

جبکہ مشہور تول کے مطابق 18 ذوالج امیر المؤمنین خلیفۂ راشد حضرت عثان بن عفان ذوالنورین نظامۂ کا یوم شہادت ہے۔

دراصل عیدفدیرشیعه کی اخر اراع ہوہ اسے عیدا کبر کہتے ہیں اوراسے عیدالفطراور
عیدالانتی پرجی فضیلت دیتے ہیں وہ اگر چاور بہانہ پیش کرتے ہیں لیکن درحقیقت بید حضرت
عثان ذوالنورین ٹٹائٹ کی شہادت پرجشن عید ہے جیسا کہ سید ناامیر المؤمنین عمر بن الخطاب
فاروق اعظم ٹٹائٹ کی شہادت پرجمی شیعہ عیدمناتے ہیں اوراس دن کو'' یوم العیدالا کبراور یوم
البرکۃ''عیدا کبرکا دن اور برکت کا دن کہتے ہیں اوراسے عید بابا شجاع الدین کہتے ہیں۔اس
لیے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم ٹٹائٹ کو شہید کرنے والے شقی اور مردود کو شیعہ بابا شجاع
الدین کالقب دیتے ہیں۔اور یہ عیدنویں رہے الاول کومناتے ہیں۔دراصل یہ جوسیوں کی عید
ہائیس اسی تاریخ کوسیدنا فاروق اعظم ٹٹائٹ کی شہادت کی خبر کی تصدیق ہوئی تھی۔تواس دن
کوانہوں نے عیدمنائی اور شیعہ بھی جوسیوں کی اتباع میں اسی دن عیدمناتے ہیں۔تصدیق
کے لیے تحفدا ثناعشریہ باب نہم کا ابتدائیہ ملاحظہ کریں۔

اب بیلوگ خود ہی فیصلہ کرلیں کہ کس راہ پر چل رہے ہیں کیا بیا اہل سنت کا راستہ ہے؟ اسلاف کرام کا راستہ چھوڑ کر گمراہی کا راستہ اختیار کرنا وانشمندی ہر گزنہیں ہے۔ کیا کسی سی سے امید کی جاسکتی ہے کہ خلیفہ راشد امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان فروالنورین نگائنڈ کی شہادت کے دن جشن عید منائے؟ اس عید کا نام جو بھی رکھے۔

راقم الحروف كهتا ب: جب خليفة راشدا ميرالمؤمنين حضرت عمر بن الخطاب فاروق اعظم اور خليفة راشدا ميرالمؤمنين حضرت على مرتضى اور خليفة راشدا ميرالمؤمنين حضرت حسن مجتبى اور خليفة راشدا ميرالمؤمنين حضرت حن مجتبى اور حضرت سيرناا مام حسين رضى الله تعالى عنهم اجمعين ميں سے كسى كى بھى شہادت كون عيد منانے والا باليقين منافق اور گراہ ہے تو خليفة راشدا ميرالمؤمنين حضرت عثمان بن عفان والنورين نافت كى شہادت كون جشن عيد منانے والا كيونكرسنى ہوسكتا ہے؟

اگراللاتعالی اور حضور نی کریم مالی ایسی سے سائے نقاضے ہی ملح ظ فاطر رکھیں تو اتھارہ فوالی کو جشن عید غدیری جرائے بھی نہ کریں ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ جوام الناس کو گراہ نہ کریں اور پچی تو بہ کرے حقیق سنیت اپنا تھیں کہ وہی صراط متنقیم ہے اور وہ اسلاف کرام حضرات صحابہ کرام ومن بعد ہم علاء ربانیین کے نقش قدم پر چلنے سے نصیب ہوگی اس لیے کہ وہی نفوس قد سیہ حضور خیر الانام علیہ الصلاق و السلام کے سیچ وارث ہیں۔ اگریہ لوگ صرف وہی نفوس قد سیہ حضور خیر الانام علیہ الصلاق و السلام کے سیج وارث ہیں۔ اگریہ لوگ صرف اس بات پر ہی غور کر لیے کہ حضرات اسلاف کرام علاء ربانیین سی سادات میں کی نے یہ فعل نہیں کیا تو آئیں معلوم ہوجاتا کہ ہم سادات کرام کے راستے کو چھوڑ کر گراہی کاراستہ اختیار کر کچکے ہیں۔ الله مد اہمانا المصراط المستقیم والحمد لله دب العالمین والصاحة والسلام علی سیدالہ رسلین وعلیہ موعلی المواصف ابله اجمعین۔

حررة العبد الفقير الى الله الغنى نذير احدالسيالوى عفى الله تعالى عنه ورزقه واحبابه حسن الخاتمة خادم الجامعة المحمدية المعينية فيصل آباد باكستان محرم الحرام ١٣٣٠ هـ

## مخضرتعارف

# رمنا قب الخلفاء الراشدين مع عقائد العلماء الربانيين

بفضلہ تعالی مصنف کے قلم سے عقائد اہلسنت کی ترجمان عظیم کتاب اگست ۲۰۱۷ء سے زیور طباعت سے آراستہ ہوکر منظر عام پر آپکی ہے۔

جس میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ لیہم اجمعین کی باقی تمام امت مسلمہ پرافضلیت اور بعداز انبیاء کرام و مرسلین عظام علیہم الصلوة والسلام تمام انسانوں پر حضرات شیخین کر بمین سیدنا ابو بکرصدیق وسیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی افضلیت قطعی ثابت کی گئی ہے۔ اور اس حقیقت کو بھی ثابت کیا گیا ہے کہ حضرات شیخین کر بمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی افضلیت پراہل سنت کا اجماع ہے۔

اور حضرات اکابرو جمہدین تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے نزدیک یہ
انفلیت قطعی ہے اور جمہورا ہل سنت کے نزدیک حضرات شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے
بعد حضرت عثان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ افضل الامت ہیں اور ایکے بعد
حضرت علی المرتفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ افضل الامت ہیں۔اوران جمہور میں حضرت علی مرتضیٰ
مض اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں بحمہ ہ تعالی (۳۰) سے زیادہ آپ کے ارشادات عالیہ پیش
کے گئے ہیں حضرات ائمہ اربعہ کی تصریحات بھی پیش کی گئی ہیں۔اورارشادات صحابۂ کرام
رضی اللہ تعالی عنہم سے ثابت کیا گیا ہے کہ حضرات شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم کی خلافت
برتمام صحابۂ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم الجمعین کا جماع اور اتفاق ہے اور بعض صحابۂ کرام

ایرانو ماسیده مرانگار افضلیت وانگار خلافت شیخین کریمین رضی الله تعالی عنهما کے افتر اور بہتان کی حقیقت بھی واضح کی گئی ہے۔

افضلیت وخلافتِ شیخین کریمین رضی الله تعالی عنبم کوابل سنت میں اختلافی مسئه قراردینے والوں کی غلط بیانی اور علمی خیانتوں کی تصدیق کے لئے اسلاف کرام کی متعدد کتب سے عکمی صفحات بھی پیش کیے گئے ہیں ، اور اسلاف کرام کی براءت ثابت کی گئی ہے۔

شاه عبدالقادر صاحب کی زبدة انتخین نامی کتاب میں دھاند کی کتیقت بھی واضح کی گئی ہے۔ اور حضرات خلفاء ثلاثہ رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کی افضلیت بیان کرنے والی حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنهما پرطعن کے تفصیلی جوابات وید گئے ہیں اور تفضیلیہ کے دیگر شبہات ومغالطات کثیرہ کا از الہ بھی کیا گیا ہے۔

قرآن وحدیث کے خلاف غلواور افراط پر جنی عقا کدکو فدھپ اہل سنت قرار دینے کی سعی مذموم کی خوب خبر لی گئی ہے۔ اور بعد از حضرات انبیاء کرام علیم الصلوة والسلام افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ثابت کرنے والی حدیث سیدنا ابوالدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کا تاب کا عنہ کے قائل کے لئے حدِ مفتری والی حدیث مرتضوی کی صحت پر مفصل کلام کیا گیا ہے اور دیگرا حادیث کثیرہ کی فنی حیثیت بھی بیان حدیث مرتضوی کی صحت پر مفصل کلام کیا گیا ہے اور دیگرا حادیث کثیرہ کی فنی حیثیت بھی بیان کی ہے حتی کہ بعض اکا برعلائے اہل سنت نے اس کتاب کا بالاستیعاب مطالعہ کرنے کے بعد فرما ما:

مسئلۂ افضلیت اورخلافتِ شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عظمما پر اجماع صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پرالی پخفیق کتاب مار کیٹ میں پہلے ہیں ہے۔وہللہ الحمد